



مَ كَتَبَّةُ قَادِرِكَةُ وَالْهُورِ

#### جمله حقوق محفوظ

| نام كتاب مقالات سيرت طيبه                               |
|---------------------------------------------------------|
| تصنیف علامه محموعبد الحکیم شرف قادری                    |
| صفحات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              |
| تعداد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ               |
| اشاعت اول رئيج الأول 1414 ه/ تتبر 1993 ،                |
| اشاعت سوم ويقعد 1426 هـ/ دنمبر 2006 و                   |
| باهتمام حافظ شاراحمه قادری ، فاروق احمد معد ک           |
| ناشر مسمد مكتبه قادريه جامعدا سلامي مخوكر نياز بيك لاجو |
| كتابت محدشريف كل كزيال كلال وكوجرانوال                  |
| تشج " حافظ محمر شاہدا قبال                              |
| بدي                                                     |

ملنے کا پتا

### فهرست مضايين

|     | وبباچ .                                                        |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| 10  | ن التينهُ سيرت النبي صلى الشرعليه، وآله وسلم                   |
| 10  | ولاوت باسعادت                                                  |
| 14  | صنوركا سلسلة نسب                                               |
| 14  | حضور کے دووه وشریک میں عصائی                                   |
| 1 1 | حضور کی از واج مطهرات                                          |
| ۲.  | حضور بسيدا فكونين صلى الله تعالى عليه وآله ومسلم كاسامان زندگى |
| rı  | حضور نبی کریم کے اخلاق وعا دات                                 |
| 22  | حضور کا عدل والضاف                                             |
| 44  | حفنور کی تخریری تبلیغ اسسلام                                   |
| 44  | غزوات، تاریخی جنگیں                                            |
| 14  | پهغمبرانسانيت کاعالمي منشور                                    |
| 49  | و كأننات ك يفعمت عظى والنعمة الكبرى على العالم) ازابن جركى     |
| 04  | عما فلِ ميه واورغير ستندروايات                                 |
| 40  | رحمت عالم على المترعليد وسلم الورخشيت الهي                     |
|     |                                                                |

0 اخلاقِ عظیمه 44 خلق كى تعربين 11 کیااخلاق میں تبدیلی ہوسکتی ہے AY اقسام اخلان 14 NO 99 1.4 حضورا نورصلي المترنتعالئ علييه وسلم اورمسلمان 1.4 تفجاعت واستقامت 11. بؤد وسخا 110 انصاب مجس 114 صداقت وامانت 11. حُسن معافثرت ITT کة و فرسے بے نیازی 110 مساوات محدى 144 IYA عوامی را بطه اعزازا ورحصله افزائي 141 🔾 بارگاہِ رسالت میں حا ضربونے والے وفو د 110 1rA بنوتمهم كانحطاب 1 NA حصرت نابت بن قيس كاخطاب 119

|       | 1 / 4                            |
|-------|----------------------------------|
| 141   | ربرفان کے اشعار                  |
| 100   | حضرت حتبان کا جواب               |
| 144   | رِ زفان کے مزیداشعار             |
| 164   | حفرت حشان كاجواب                 |
| 10.   | وفدكا مشرف باسسلام بهونا         |
| 101   | وفد سنوعامر                      |
| 101   | الله تعالىٰ كى مَفاظت            |
| ior   | عا مرکی حشرتناک موت              |
| 10°   | ا د بدگی ہوان ک مِلاکت           |
| 100   | وفد سعدين بحر                    |
| 101   | وفدعبدالقيس                      |
| 109   | دورار تدا دمین ثابت فدمی         |
| 109   | وفد بنوصنيفه اورسيله كذاب كي آمد |
| 190,  | وفد بنوط                         |
| 141   | حفرت زيدكا وصال                  |
| וזוי  | عدی بن حاتم                      |
| יוויו | عدى كا فرار                      |
| ואר   | بىن كى گۇفىت ارى                 |
| סרו   | الطاف كريمان                     |
| מדו   | مدی بارگاهِ رسالت میں            |
| PH    | شان نبوت                         |
|       |                                  |

| 144  | فروه ابن میک مرادی که آمد                   |
|------|---------------------------------------------|
| IMA  | فروه کی نوکشش کختی                          |
| 144  | وفدينوزبيد                                  |
| 141  | وفدكذه                                      |
| 147  | آكل المرارى طريث انتساب كي نقي              |
| 144  | آكل المراري وجرَّب بيد                      |
| 14"  | وفد الد د                                   |
| 144  | فينتخبر                                     |
| 140  | ا بل جرسش آغوشِ اسلام میں                   |
| 144  | بنشا إن تمير كا قاصد                        |
| 144  |                                             |
| 149  | احکام اسلام<br>حضرت معاذبن جبل کونصیحت      |
| 14.  | شوبر کا بوی رحق                             |
| 14+  | فروه ابن غرجذا می کااب لام                  |
| IAI  | حضرت فروه کی مظلوما نهشهادت                 |
| IAP  | بنوالحرث أبن كعب                            |
| IAT  | بنوالحرث كاحضرت فالدبن ولبدك بالتقريرا سلام |
| IAF  | حضرت خالدبن وليد كاعريضه                    |
| IAN  | بارگاهِ دسالت کا جواب                       |
| IAT  | رسول الشرصلى الشعليه وسلم كي بدايات         |
| 1149 | ر فاعد ابن زیدجذا می کی حاضری               |
|      | ,                                           |

| 14.  |             | وفدسيمران                          |
|------|-------------|------------------------------------|
| 190  | ه مزید وفود | 🔾 بارگاہِ نبوّت میں حاضر ہونے والے |
| 194  |             | لغفله وفدكي تحقيق                  |
| 194  |             | بيعتِ انص ر                        |
| 194  |             | وفدِ اتصار                         |
| 199  |             | انصار كا دوسرا و فد                |
| Y    |             | تعليمات .                          |
| r-r  |             | وفدعبدالقنيس                       |
| rr   |             | سشركاء وفد                         |
| r.e  |             | بارگاهِ رسالت میں                  |
| 4.4  |             | وفدمزيته                           |
| P-4  |             | طعام میں برکت                      |
| F-L  | TER ST      | وفداك                              |
| ri.  |             | وفدعيس                             |
| PII  |             | وفدفزاره                           |
| rir  |             | وعاكى قبوليت                       |
| rir  |             | وفدمُره                            |
| rif  |             | وفدأنعسكبير                        |
| ng   |             | وفدتمحارب                          |
| FIT  |             | چود صوبی کے جا ندایسا چرو          |
| -417 |             | و فد کلاب                          |
|      |             |                                    |

MIA 119 119 Y Yrrrri rrr rrr +++ rra 227 TTA TYN 119 11% PPI rrr 446 , Kro

وفدقشرا بنكعد وفدبنوالبيكار وفدكنانه وفدملال ابن عام وفد بحر ابن وائل وفدست ببان وفدخولان وفدجعفي وفدعبدف وفارخت والم وفد سعد مزيم

ror

وفدكتي وفد عُذره وفد سلامان وفدجهينه وفدكلب وفدغشان وفدسعدا لفشيره وفدعتس وفدالريا وتتنن وفدغامر وفدتخع وفدحضرموت وفداز دعمان وفدغافق وفديارق

عفد بارق وفد بارق وفد بارق وفد بارق وفد برکس وفد مناله وفترال ۱۵۳ وفد شماله وفترال ۱۵۳ وفد مناله وفترال ۱۵۹ وفد منه وفد مناله وفد برکال وفد بخرال ۱۵۹ وفد منال ۱۹۹ وفد منال ۱

#### بهم الله الرحمٰن الرحيم نحده ونسلى و نسلم على رسوله الكريم وعلى "آله واصحابه الجمعين

جن ونوں راتم الحروف جامد ارادیہ مظریہ ' بریال ' ضلع خوشاب میں استاذ الکل ملک الدرسین حضرت موانا طامہ عطا عجر چشی گواڑوی برظلہ العالی کی بارگاہ میں اکساب علم و فیش کر رہا تھا ' ان ونوں وہاں کے ماحول کے مطابق استاذ گرای کی تقریرات صبط تحریم میں انآ رہتا ' پکھ اردو میں ' پکھر عمل میں اور پکھ فاری میں ' بیہ استاذ کرم کا تھم نہیں ہوتا تھا ' بلکہ طلباء کی اپنی خواہش اور کوشش ہوتی تھی کہ عصر حاضر کے تا رفت روزگار استاذ کی زبان سے لکلا ہوا آیک آیک لفظ محفوظ کر لیا جائے ' ان کی تدریس کا کمال بیہ ہے کہ کتاب کے آیک آیک گوشے کو کمال شرح و مصط سے بیان کرکے ظلبہ کے ول و وماغ میں آثار ویتے جیں ' اور اس سے بھی بڑھ کر ہے کہ طلبہ کے ول و وماغ میں آثار ویتے جیں ' اور اس سے بھی بڑھ کر ہے کہ طلبہ کے ولوں میں علم حاصل کرنے کا شوق ' جنون کی حد تک پہنچا دیتے ہیں ' راقم کو جو تھوڑا

قارغ ہونے کے بعد ۱۹۲۱ء سے درس و تدریس کا آغاز کیا ہو بھرہ تعالی بادم تحریر جاری 
ہو اس دوران ایک سال جاسعہ فعیمیہ ' لاہور دو سال جاسعہ نظامیہ ' لاہور چار سال جاسعہ 
اسلامیہ رحمانیہ ہری پوری دو سال مدرسہ اسلامیہ اشاعت العلوم ' چکوال بیں پڑھا تا رہا ۔ ۱۹۵۴ء 
سے آج تک جامعہ نظامیہ رضویہ ' لاہور سے وابستہ ہوں ' تدریس کے علادہ تھے کا ساسلہ بھی 
جاری رہا ' پکھ درس کتب کے حواشی، پکھ تراجم اور پکھ تالیفات کی توقیق کی جن بیں سے اکثر و 
ہیشتر طبع ہو چکی ہیں ' ان کے علاوہ پکھ مضامین اور مقالات تھے جو مخلف جرا کہ بین شائع ہوئے '
پکھ کتابوں پر مقدے تھے ہے سب اللہ تعالی کا خاص فعنل و کرم تھا ورنہ بیں ہرگز اس لاکن نہ 
تھا۔

پہر مرصہ پہلے یہ خیال وامن گیر ہوا کہ کیول نہ بھرے ہوئے مضافین اور مقالات کو کیجا گرے شائع کر دیا جائے ' ممکن ہے کوئی اللہ تعالی کا بندہ فقیر کے جن میں وعائے خیرو مغفرت ہی گر دے ' چنانچہ متغرق مضافین اسطے کرنا شروع کر دیئے ' اس سللے میں عزیزم مولانا محمہ صفور شاگر سلمہ نے بہت تعاون کیا ' حضرت مولانا محمہ مثا کابش قصوری ' مدرس جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور اور عزیزم متاز اتھ سدیدی کے مشور کے بہتر سے بہتر رائے کی طرف گامزان ہونے میں معاون رہے ۔

اب جو جائزہ لیا او بہ تمام مواد ایک کتاب میں سیٹنا مشکل نظر آیا " کیونکہ اس مکن

ن مخامت بيد جاتى ، اس لئے طے پايا كد ان مقالات كو پائج حسول بي مختيم كر ديا ، اس كا اور سب سے بيلے سرت طيب سے متعلق مقالات شائع كرك بركت حاصل كى جائے -

پا مجوعہ مقالات برت طبیہ کے نام سے بدیہ قار کین ہے اس مجومے میں راقم کے پانچ مقالات شائل ہیں

۳ - محافل میلاد اور غیر متند روایات : علامہ این جحرکی کی طرف منسوب ایک علی رسالہ ترکی ہے چھیا جس کا اردو ترجمہ پاکستان میں شائع ہوا 'یہ رسالہ نہ صرف ہے کہ جھی تھا بلکہ غیر متند روایات پر بھی مشتل تھا ' راقم نے ازراد دیانت داری اس مقالے میں اس کا جعلی ہوتا بیان کیا' بعد ازاں اصل رسالے کا ترجمہ کیا جس کا تذکرہ فہرا پر کیا گیا ہے۔

۳ - رحمت عالم صلی الله علیه وسلم اور خشیت اللی : اس مقالے کا مقصدید تھا کہ مقررین اور نعت کو حضرات اس پہلو کو بھی پیش نظر رکھیں باکہ افراط کا شکار ند ہو جا کیں

س ۔ اظال عظیر : یہ مقالہ پاکتان سی را تکرز گلڈ کے زیراہتمام منعقد ہونے والی ادبی اور تنقیدی نشست میں ۲۳ فروری اور ۲۳ مارچ ۱۹۸۱ء کو دو فشطوں میں پڑھا گیا

۵۔ ہارگاہ رسالت میں حاضر ہونے والے وفود: مشہور اوئی جلّہ نفوش 'الہور کے مدیر محمد طفیل صاحب کی فرمائش پر سیرت ابن ہشام کے ایک صے کا ترجمہ کیا جس میں سولہ وفود کا ذکر تھا ' چر دیگر کتب سیرت کے حوالے سے مزید چھپن لا ھاوفود کا ذکر کیا اس طرح اس مقالے میں بمتر (۲۲)وفود کا ذکر کیا اس طرح اس مقالے میں بمتر (۲۲)وفود کا فائد کی آئیا ہے موانا حافظ محمد شام اقبال نے بوی محت سے تھیج کی ہ

چونکہ یہ متنزق مقالات کا مجموعہ ہے ' با قاعدہ سیرت مبارکہ کی گناب نہیں ہے ' اس کے قاری کی گفتی دور کرنے کے جناب صاجزادہ سید رضی شیرازی ' علی بوری ( مرید کے ) کا ایک مقالہ ابتدا میں ان کے شکریئے کے ساتھ شامل کیا جا رہا ہے ' اس مقالے کا عنوان ہے آئینہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقالہ آگرچہ مختصر ہے گر معلومات افزا اور دریا کو کوزے میں بند کرنے کے عمدہ مثال ہے

الله تعالی را قم کی اس حقیر کوشش کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ویگر مقالات کی اشاعت کے وسائل عطا فرمائے ۔ آئین

۱۹۹۳ مین ۱۹۹۳ هر عبدالحکیم شرف قادری



فَعْ مُحَاسِطِ اللهِ الاويكوت كافتيم وكالاكترز فوجول عمر كأراط على سياس النفاءت وغيرتم لم إيوسال مُجْرِتِ الْأَرْمُعَوْرِ وَلَا عَارِ أُورِ ، أَعْنِ هَالَ مِعَالَ مِعَالَ مِعَالَ مِعَالَ مِعَالَ مِعَالَ الزام سائسكور المشتر ٤٥ وصفر سطاعتر صدقات وزكوة مخصلون كأنقر : عمراال كست قَامِينَ شَرِينَ أَرِينَ ؛ بروزي و مراجع الأقال الشيخ واقعة موك اواكيلي ج الوارصة يق كبرا والحجبة وفهو مازيمنوره بفرضيت جمعاهم إماري الاوك لسته منتف قبا إل وعالك وفود كي تد : نتي أب الت تهريكان بوالريطهاري الدع والمراتمون مختلف ممالک مین مجرین عمان می<sup>ا ک</sup>ک بنیاد سحبنوی و عرم ۵ سال و ۲۷ ربیع الاول کشیر اژات ؛ سند عكم توليكعبه (وسخبو قبلتين) بروز مفية: ١٥ أسما سعت عجز الوداع أيك أست أخرى خطاب عمران با فرضيتين وزه ازكوة بجهاد وسيحم يمضان وستستم وصال سے روز قبل جو نبوی می جرب نمارِ عالِيفِط أَيَّا وَأَنِي : يَكُم شُوال : سُمِيْ أتت فيزيت سول الشكا اخرى عن } نماز ظهر معركته: عروه: سال: مادمضان م وصال فقم الانبيار حضرت فحقته كرعم عرشري مركام وحرب شراب وروسال والت رُسُول الشَّصط لشُّه عليه وستم المهاس الماسال تارى القرآن جوائبركم كى شبادت وعمره كالربث غروة خنت ؛ فرموسال ؛ مصير برقت : باشت زأا فذف معان ك فرعبارى عرد درسال «ار ربيع الاوّل لايث قرانين كالفاذير ف كالحكم بطين : عردن سالك سلي مديب عبرو دسال - زي مديست المرفين حيداطير: ٢٦ <u> محنظ ب</u>يدوصال فع فلفضیر ونایک مختلف ادثنا ہوں ] یم قرم سے ام مضار نے دعوت اللم سے محتلے } سٹ پڑ ۱۳۰۰ ماه ربيع الاقل (منگل بده درميانش)

والا عدَّالقِيرًا؟ إورهذا فرجوشيا كم تعنب سيمشور تضبن -ان مي مستعفرت عبدالمند رضي اللُّرعندُ منت شیار شانشاعنها دونول اسلام کی نعمت سے مشروف ہوئے - باتی حصالت کاحال معلوم نہیں ہوسکا-کے چارصنرت حمزہ رضی اللہ عیز نے میں کمپنی میں حضرت اُٹر ہید کا وورعہ پیا تنفاء اس بیلے وہ بھی رضا تی التقدر رسول الشرصل التوعكية لم كه ما دري زبان مبارك عرفي تمي والله تعاسف في الفرق اخرى اغترس كتا ال بريكوه في زبان مين نازل فرايا او اللرجينت كي زبان بعي عربي جوگ يحضور خاتم لا نبيا تصليالت عليرو المانيا ال الولائن فيد اساده ، مونا اوروني سے تبارشده استعمال فرطاتے و ملبوسات میں حبّبہ ، جادَد ، عمامَد ، تو بي مُعلّد ه در در ار نبد، وفير سيزين شا وتغير، سبزرگ كرمين جاره كرمبيت پيندنش جورُد ميا ن سے ام الله الكش او زياحز واباس كوا بهند فرطاته كرته كا كمه الحر تكفلار كلة تصديحة وحفرت رسول ويم صواعله و المرك فعدومي وست احباب قبل زنبوت الاحضرت البر بمرصتدين وشحاله نتدعمنز (١٠) حضرت محيم زيا ولا المانسة عن أرسيس كرا ورحضرت ورمحة الكرني رض الشاعنها كم يجيا زاد بعاتى جنهول ف قبول اسلام كم بعدكم کا دارالندوه ایک لاکود می خرید کرکے خیرات کردیا جعفر سے غریس ۵ سال بڑے تھے ۱۳ بھٹرین صفوائِ تنعیب نئی تاثیات بنی زه تغییر کے کمعودت طبیب تھے جنول نے حضو کی زبان مبارک سے کلام الڈس کرا ملان کیا تھا ۔ کو ٹیکسی مجنون کا کلام نیس مبلک التدکا ہے "اورصلة گوش اسلام ہوئے۔

## خصورى ازواج مطهرات

|                    | Carried States |            |                   |                           |
|--------------------|----------------|------------|-------------------|---------------------------|
| حضو کی فعد بین میں | حفتوك عمر      | عروقت يكاح | س نکاح            | اسم گرای                  |
| ULYA               | UL to          | JL #1      | ره د د د د        | مضرضا يخذ كمخرى ضافكه عها |
| " 1"               | // A+          |            | مناسر برت         | محضرت سوده ۱۱             |
| w 9                |                | n 14       | سائد بوت          | حضرت عائبته ماينتير       |
| / A                | . 00           | # FF       | تفعبان سشية       | حفارت حفصر "              |
| al +               | * 00           | " W.       | شعبان ست را       | معزت زنب بنت فرميه        |
| J .                | × 64           | * **       | ==                | صرت الم                   |
| , 4                | 134            | * ٢4       | 20                | حنرت زنت عمل م            |
| * 4                |                | . y.       | شعبان هش          | حطرب جريرير "             |
| " 4                | 1104           | 2 PH       | النه ا            | حضرت أم مبيبه "           |
|                    | "04            | 14         | جا دى الاخرى كشية | حزب مغير ،                |
| # T/F              | #04            | 1144       | 20                | حصرت ميمونه »             |

حضو کی نام اُزواج مطاب او بیٹول کے مبرسوا بارہ او قبہ نقرہ سے زائد رہے۔ اُتہا ۔ اِلموشین میں سے حضرت ضریحتہ اکلیری فنی الشاعنها کی قر کر تمنظمین سہے۔ باتی از دائع مطہرات مدینہ مؤرہ میں فول ہے رُحل اللہ کے فرز خلال ارجمنا تیس تھے۔ ۱۱ احضرتِ قائم رصٰی الشاعة : ۱۷ احضرت عبدالشدر صنی المشاعة : اور حضرتِ ا برابیم منی اندُیود محترت عبدالدُّد کی کنیت طبیت اورها برخی اطبیت حضر رصند اندُیک<mark>یدو</mark>لم کی عفاکرده کنیت اورها بر کنیت محترت خدیمیّ اکبری رضی المیّین کراوندستنی .

بن رائك كى مناميت مصرفه ولله على كليت الرائقا كمب وحفرت قام اوحذت مبالمنشرين الندعهما ودأول فزز فرمصارت فديحة الكبرى ينى المشاعهما ووأول فرز فدصارت فديحة الكبري ينحالشان كى اولاد ميں سے تعے ، حضرت ابراہيم رضي الله عنه حضرت مارية بلدير عن الله عنها كى اولاد ميں سے تھے برہے بيطيعترت فامم اورب جر فرحوت الإبير تصريه ببيني بي الشاكوبياراء برك تصريب ووفل فرزند كرمعنوم ميها بوسته اور حصرت ارابيم بض الأجوز مدية منزره بين بدا بوسته اوروي رونيه ملوّه این مفرن مین - حدّیت نمانع او نبیار <u>صطالهٔ داند کی در نبیان نی</u>س-ستیه زینب ستیه رقبه سیّ الم كلنوم ادستية النساجصات فالمريضال للعنهن بب فرى حفات زينب ادست جول محفات فالمر غنیں۔ میارول حصارت خدیجة انگیرلی کی اولاد اور میاروں کی والادت کو معفویں ہوئی۔ حصارت زیب کا هجاح أن كى والده ماجدُّ حفرت فدريج بشه ليف زياردُ او اولها مس بن سيح أمّرى سه كبياتها - ايك صاحبزاده (على الويك صاحبزاوی (۱۱ م) ان کاولاد ختی بیشمنه کو مدیز منورّه یب ان کی و فات بولی سیده دقیه کا کاح قبال و اهم البر كالاك عتريك ما تقد بواحقا او فهريكام ك بعد هلاق برتي او بيضرت عثمان غني سد ان كا كان بوأاكل والأ ايك لؤكا عبدالأشق وفنات بسشة مين بون، سبّده أمّ كلنوم صنرت رقيت جيموني تيس ان كالكام مي تقبل ازاسلام الواسية وورب وفرك عقيب بهاتها - اسحار ال كابع طلاق بوني اورسيده وقير كي وفات کے جدوہ مج حضرت عمقًا ن غنی وخی النّد عزائے لکا ت میں آئیں۔ ان دونوں بنیوں کی منا سبت ہے بہ حضرت عَنْ عَنْ إِذَى النورين) كَ لَعْتِ سِيفُوازَ عَلَيْ أَمْ كَانِيم فَيْ النَّهُ مِن مِنْ مَوْرُومِينَ وَفَاتَ إِلَى سبدة المنات خرب خاطرون للتُدعمها صفوركى ب جهولٌ صاجر الدى فيس. ان كالكان حضرت على م التي وجه سيحا يهب كاولاوي دوصاجراد سحرت صن اوجمين اوروصاجزاد يال حفرت زينب اوجعزت الم كليزم تغيس أمم كليزم كالكاص صزب عرفاروق ب براتها بصزب فالمدف مفوك وصال كـ ١١٥ بعد ورائضان البارك السية كووفات بإلى آب مدينه منوره مبنت البقنع من وفن بويس آمي وزندارم

حزت من وفي الله عز بوائي رام عيد بي ال كر قريم أب ك بالوس . م من المحتمد المن من المن المال المال المال المال المال المالية المال ا كر قير كاسامان زندگي مِيا فرايا تعاميري يك حبك مل حفا فراسية؛ حفرت عاكنة عدّية رمني الله عنها ك گرین صنو کابیز چرنے کا تھا جس بر کھوا کے بیتے ہوے ہوئے ہے۔ حضرت ام سارینی اللہ عنہا کر اُلوثین بونے کے بعداُم الساکین صنرت زینیہ منی النّدعنها کا گھر الا تھا۔ نیس ہو آ اللّہ بیشر آنہ وہ ایک میکی اومینید سرح تصيحة وسناب ومنى الشرعط في تبليكاك كن وأم الموننين عضرت ميية ومنى الدُّعنها كم كعرس إني اكم مصرين برتا تنا يعنوم وكانات معالات على المؤى كديك الشفر برين بالتم ك مشروبات نوش فريات تقد منه كي ازواج علمرت اين مزويات كي تيزي يكريس كدكر ما تي سبالله كراسة يرمزيول اليمول بين خيات كرديكرتي تقيس تمام أكمهات الونين كدمكان الك الك الك ودر العصد بيد او وافقر تقد شاف حدات مانش مداية كالجروس كا در يوميد زي كما كان عقيم مُحمّاج نَعْضَة كِنْ بِيَامِنَ الْمِنْدَة جنت كمانات يرك يك مِن فراياكي بي - بداى قاد تعاكر جب حضور صلے الله عليه لم كى نماز جنازہ كے بلے صى برگوام توسيس د، خل بوسف لگے تود ك تديموت زیادہ ک اس میں گبخائش نرتھی۔ ان تام مجرول کے اندر سلمان برائے بام برتا تھا جھرے حصارے خصار منی الاُعزا کے گھریں صنورے آزام فر<u>انے کے ب</u>ے اٹ کا ایک کوا مرح دیونا جے دو تبد کرے مجھا ویا جا آ مقا جھور ك تام حجود ل كومعت جيرمات إخترے زياد و ختم . ديوايي منى كتبيں او ان بين شكاف بوگئے تھے كرسوداخول سے وحوب الحدا أنى تقى أمام جھيتيں كھجورى ثانول اوپتول سے بچائى تنيس ، بكيشس سے بچينے کے بیے کمبل بیریٹ بید جاتے ، بچول کی جندی آئی تھی کہ آد فی کھڑا ہو کھیت کوچھوسکتا تھا۔ گھر کے ووازد پر پده په يک پر په کاکواژ برتا تفار کا خارز نبوت گوافواراننی کا خطبرتها - ميکن س پر دات کوچراغ تک ز برتا تقا - گوکنا مری زید به آدائق کپ کومپندر تھی۔ ایک مزتر جعزت عائش صدّابقہ رہنی الا نعنها فی حد<sup>ی</sup> وارزكين كيوسه فتكا بيدة وعنوسخت اراض بوت اوفرا يكريس الحرابنث اوتبيرول كواباس بيلافه

كينينيك

معرانیان میرون کرمیم افلاق محافا : مراید آن میرت میرون الایسا المنطب المنظیم کا خلاق دمات ا محصوفی کرمیم افلاق عافا : مراید آن میرت می این نها بیت خاق دمیت او خذه بینان که ساخه داد تات فرید ته سام کیندین سبقت کرته تنص برصافه او مما لفته کرته و تداور شاخت که ساتھ گفتگود یک کی دان کشی دان کشی ذکرته بخو بیون ، بیای ک او ضیع خون کرمیم حکم حاکم ان کابال مجرت صنوبیات نکدگی چیزی با زادست لاکرنیته میمانول کی خاطر ملادات خود کرته کیمرانیا می بین کرم و بیز

مجازل كى خد بوجاتى - تمام بل وعيال فاقدكرت، بميشراده اد

ايك بى قدا برادا وكر قركس فبلر من تشاهية وكلة توليث ما من جوكمانا برنا أنى بداكتفار كرت سب بل غِل كِرْزِين يِإِس فِروكَ بوتْ كِرِكِس قِبرِ كا متياز زعكالَ دِيّا - آپ كا مقدس تيرو الْربى بِيإِن ك ملامت تھا۔ مام انسانوں کے ماقد مجسال اور ماوات کا موک کرتے ، ابر فزیب ، چونے بڑے ، کا ہے كرك كالأنزر اوفزق وعطة ،زين بالبيكر كمانا تناول فرطة ،انسانون كاعوت وتوقير ونسأ غولا پربوگاری کی بنیاد پرکرتے۔ بیارول کی بیاوت کرتے جنور کی فدنت میں ایکے جا ٹنا رصحابرام بروق بھے ك ختواه استديست آپ كه ادنی اشارهٔ أَرُورِ جانثاری كردنیا داخرت پر مرخرونی ادر نجات كا مجت باي برهنو لينة مام كم لين إ تف كرت اكامت كارل فرد محنت ومزود ي ادما ب إنتا الله كوميروب خيال ذكر سے مصفرت معائب صد لايو يعنى الله يمنها سے كس نے آپ كے معمولات كى ابت ليك كياتواكب فيواب وياكر مفتو كحرك كاكل عي معدوت عبقة اوركير ول بي بلينه المقد سه بوزوركا محرين تودمجار وثيقه دوده دوه يلفاتقه وإزار سيسودا سلعف خربيالات تفقه بمُوتا الأث مبا مَا زخوى اں کی موست کر لینتہ تھے۔ ڈول میں ٹائے فرد لک لینے۔ اور ہے اور ان کے جانور ٹود با ندھتے۔ چارہ شیتے اوٹوام ك ما منذ وكراً آخود كمن منت تقد ( الذب كعبي لين كمن فاخ) الونزى كس عودت الوكس به الدكونيين الما - آب ال كس بماكى و الاستكبر، وأبير فرمال رانسان تؤامرُون لحفوقات ، أب جوا أت برجى وتم فرات تے اوراس بدر بان مغوق بر تو ملے روار کے جاتے ، آب نے اس سے منع فرایا - جانوں کے گھ میں تادوہ ہے :

والن کاردائی می کادیا منده جان که کوشت که منت جاند که دم ادرایل کاشند، باردن که ایوف که ایوف ادرای کاردائی می ایوف ادرای کاردائی کارد

كما تقوميد مدل وانصاف كم إيادة من وموت فيضيا مدل انصاف كامعا لمرت وفت كبي ناص قبيليا يكى نام فرد كالمرفدان نير كى يعتى كأسلم اويغيرُسو كافرق والتياز بوروانيس مكار بكرسي ساخد مادات كاسوك كيدينا بإكداك مرتبر فوزوم قبليدك ايك فوت في رى يعبل وكل في أس ورب مزاسه بجانے کے بید صنو کے نہایت ہی بیارے حزت اُساری زیدر منی انڈوزے ڈرائٹ کر کے معالى د زواست بين كى بهب نه ال معاش يز د فن بوكر فريايه" بني الرئيل ال بيب تباه بوت كرو وفيرول بعدجارى كمقة اداميول سددكور كمق تص سنعنوسة سايدي موقع يوفوايك قسميه اس نداست كى جرم تع قبغة تدت میں میری میان ہے اگریری لخت مجر فالرجی چوری کا اڑکا بکرے کی تو اس کے بھی اِنتہ کا اِن میں عایش گے۔ حصنور حمرایشا نیست مصلے المزعلیہ علم نے جہاں انسانوں کوفعادی کی واست اور کا ہے کورے کے فرق ا الميازس كات ولاكرمؤن السانيت معدفراز كبيدوال السافل براقتصادي معاش مساوات فأمكف ك سيسط بين تواصلامات ما فذكيل او تواسوة مرزمين فرايل وه تاريخ انساني كالامث صدافتي رُسُراييب. الاحضور فعزلما وتخفوا ميا وارنسي جونود بيط بحرك كعائة اواس كامساية فلف ويحرك سة المرصال بر ١١١ آپ نے وزایا تم مزؤ رکا بوفنت و شقت کر کے پیدند سے فترابی برمائے الی کا پیدند فنگ ہونے۔ پیداس کی در فدری اداکردور ۱۳ سب و دلیا جری شرف میده او بخرزین کردنده کر که قال کاشت نالیا
در بیارزین برداد کوری که تبنیز که یا ده ای به گی - ۱۶ احضو نے وزایا کرزین اس کی به جراس نیا تا

ادر بیارزین برداد کروی که تبنیز که بیا ده ای به بی ای بی و ایستان کامن کلیت جو بخود ساقط محبیا آن به

ادر ای بی در نیست که بنیزین سال بحد بری بی بین جو جیزی قدر تی بدیدار اور دسال می ادر ای بین جو جیزی قدر تی بدیدار اور دسال می اشال می در فروی دو ب انسان کی مشترکو میراث می ساله احضو نے فرا فرا می می در فروی دو ب انسان کی کرنی و ایستان فرا کورگرا فورش که دید و فیرو کیا - الله کی داشت ساس کا کونی و کام نی دو می اور می کرنی و طاحب در ۱۳ ب نے در اوا می شرخص نے کھوٹ واکر دو و کرکیا و میں سے نہیں اور دی بی الله تفالے کراس کی کرئی پرواج و در ۱۳ ب نے در اوا میشون می کردہ و کرکیا و میں سے نہیں ۔

و و ر مود کی محرکی میں بغیر سلام استون تم الا نبیائی الا نبیر فرے زبانی دوت بالام کے ساتھ ساتھ مصلو کی محرکی میں بیات کی میں اور اللہ اللہ کا فرایت اللہ کی میں انہا ہوں کے اور اللہ اللہ کا فرایت اللہ اللہ کا کہتی ہے اللہ اللہ کا مسب فیل ہیں ،

| تاصد نبوی کا اسم گرامی                        | کران کانام            | مملكت    |
|-----------------------------------------------|-----------------------|----------|
| حضرت مجزطيان مخرت مروالي ميضرى                | شاه نباش محوباً لجر   | مبش      |
| حضرت ماطب المنوالي البقد                      | شاهٔ عرمتوقس          | بعب      |
| حضرت عبدالشدابن عذا فر                        | تنا ولمر في خسو يدويز | اياك     |
| حصرت وحيدين فليفركلبي                         | قيصروم برقل           | ندم      |
| حفرت مليط بن عمرو                             | بحذه بن على           | يام      |
| حضرت علاء بن الحضري                           | منذین ساوی            | والميان. |
| حضرت نتجاع بن وبهب اسدى<br>حضرت عمرو بن العاص | مايث بن الى شمرغسة ل  | وشقق     |
| المصرت عروبن العاص                            | اجفرين مبدى بن عار    | . 016    |

علادہ ازیں بابات روم ، شامان جمیرا ور تیمبر کے بیودی مرداروں کے نام بھی والا نامے ارسال کرکے دعوت، سلام دی گئی۔

عروا ، ماری کا بیار میلاندهای و دانیان فردات کمه آن ی به برن پر صنوا کره صلااندهایی عرف از مسلاندهایی عرف از م عروا ، ماری میکندن است است و شرکت کرک جها د فزالیا او یس جها دا در مرکز آل کے بید صحابه کرام کر سیالان تو فزایا ده مشرکها کمهلاق بین جرک فنوی منتی تضد کادر میرک بین .

| بئت بد                          | 2-6%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مارين<br>تعداد س | نام خروه .    | تبرثوار |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------|
| انسلاد قافلا قريش               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4.               | ايوار (دوان)  | 1       |
|                                 | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | P                | <i>\$1</i> 4. | *       |
| تعاقب كرزين مابر ذاكو           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4.               | سفوان         | +       |
| يلقىعابد تباكل يبزع             | and the same of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10.              | ذىالعشير      | "       |
| فار قريش ايك نزار               | ورمنان د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rir              | بالكري        | 0       |
| تبال يود                        | توال شدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                | بنوقينفاع     | 1       |
| اقب موزی حرب موی                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | السويق        | 4       |
| يد نوسيم إعففان                 | Control of the Contro |                  | بؤسيم         |         |
| يەربر يىم.<br>دانىلىد- نوممارىب | مالاقال ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ١٥١١٥٠ ي         | نغفاك انمأر   |         |

| بنت                      | ين وسنة       | تعداد  | نا) غسنوده      | الرشار |
|--------------------------|---------------|--------|-----------------|--------|
| مدمنة سے تين ميل فارعوب  | Same and      | 40.    | أمر             | je     |
| المدك وكرب ول تعاقب ش    |               | 40     | محراء الاسد     | -      |
| يېدى تبيير كانعا تب      | دين الذك ش    |        | بزنفنسير        | IP.    |
| انساد تبيدة ركيشس        | وي نور سيد    | 101-   | بداخرى          | 134    |
| منقف تبأل مرب            | ربيع اللغل    | 1      | دومته الجندل    | 15     |
| بنومصطلق كاباف داد       | ٢ بنعباك شر   | -      | رين             | 10     |
| سرداران قبال ينود        | 1 4 /         |        | خندق (جزاب)     | 14     |
| يهودى قلبط بزوقر ليقبر   | 2018/03       | -      | بنوذرييه        | - 14   |
| الإرجع فأتلين سنغ الام   | بيع الاول سة  | اسوار  | بنی لحسیان      | 10     |
| ڭاكۇۋلىك تىلات           | رسي الثان يست | ۵      | وی قروه ( خابر) | P      |
| قراين كو- نامين عمو      | ائ تاريت      | 16.    |                 | r      |
| يبودي قبائل              | 24            | N.A.   | بخ.             | +      |
| يېږدى قبائل              | 200           | PAF    | وادى الغرائي    | ,      |
| فتعث تبائل               | الوماسة ا     | ٠.٠ ا  | التدامان        | , ,    |
| قريش                     | يعنان شدة     | 1      | 53              | 1      |
| منتف قبابل               | خوال شدير     | 11     | نسنين           | 1      |
| نتف تبال                 | شوالث ته      | 17**** | طالِعت          | ,      |
| فاج برقل قيصروم كاانسلاد | ببيات ا       | ,      | يوک .           |        |
|                          |               |        | # # T           |        |

فز والتے علاوہ مرا یا کی تعداد ساتھ کے قریب کے بیتم میں میں سے میں کہ اٹھ مسال کے انڈ معرکے ہوئے ال بیگل میں فرایقیں کے کُل مداوا فراد کا جائی افتصال ہوا اور کھارک ہے 400 افراد قیدی بٹائے گئے جن میں سے ، ۱۳۴۷، قیدی حضور رحمۃ العالمین نے آزاد کوشید سمے۔

برادر وی بناد جرم فروین برولود درجابلت کی برات یں لینے قدمول کے بنج دوزا بول اس زيد في كانام نول باطل كريد كرة اورسي يبطري لينه فائذان كانون (ابن ربوي) لي دف ما يون معدير اج شرخ انقاد د بزيل نے جے قتل كرديا تھا . معاث كرتا بول اور ارجا جيسے تام مودى لين دين بال كرّا بول يرب يبد ليف خاندان كاسود إحماس ابن على طلب؛ كا بال قرار ديّا بول. لوكو إلى عورتول ك تقل الأساقة في مرو تفاكم كام ساتم في ال كالجم لين يدمن بنايات تهارى ورون كر تهارے مقابد میں مجیم حقق او در داریال مبرویں . تمہارات مورتوں پریہے کہ وہ تمہاری خوام کا مرب او میترول دکسی میزمرد کوم مرکزه تنف دیل ا ونگرول می تبیاری احازت کے بغیر کرتی تفور کرد افوا نبو نے دیل اد ودكس بدحياتي كارتكاب كريرا وتهار سوت ورتول كاحق يهب كران كوراك اورم شاكر كاستمام كود العادر المراس المرس مير بعالى بيس كم منتفس محيد البينه بعالى كا ما الساس كد بغير أس كا ال المينا جائز نبین بمرے بعد کہیں اس افر تباسل می کرزک کرے کا فرار ڈھنگ اولار د ننگ اختیار در کومنیا کا کیے ہمیر ككرد بين كاستف لكو! مصور امير بعدك في ويغير آف والانس وورزي تهار بعدك أوأنت بياك عليمة ك- بي غور سه ك و اتم ايني تب ك عبدت ين عظى بر - إيون وفت نمازا واكرتي مور ماه وعنان الباك ك روزك وكلتة ويوسلين مال وكرة فوش ول كه ما تقداداك ربورج بسيت التركية ر بواود لينه أمُوارو تمكامٌ كى اطاعت بِدِكار بند مبوتكر لينه زّب كى مبنّت مِين وفعل بوسكو- لوگر! يس تمبارً ہے کے ایس چیز عمدِ علام اور جب کمتم مریکارند و کے مجر گراہ نور کے۔ وہ ب الا تعالیٰ کا ب اقراك مجيها مل وكو إتميير عنقريب تعلاك ساسف مامزونا ب اوتم سه تمهار الال إبت إدري ک مبائے گاور ترے میری ابت دریافت کیا جائے گا تر تباؤ تم وال کیاجواب دوگے ؛ اس پڑتام ماحز رہنے بأوا ز البندو من كماء بمركم ابي فيق بين كرآب في بنيا من بنياديا ورأمّت كونسيت كرف كاحتى واكتفيقيت مع بدائد الشاعيد أولان البي كوم واليق مار بارت فيرد كرديا و ما حزين كماس جواب يرصفوهم فيكما نے انگششت شہادت کا سمان کی اون تھا کو زاؤ۔ اے فدا ش سے اور گوا د د بنا کویٹرے بندے کیا گوا س سے عبي إلى - أليني ولاليا- جولاك بهال يزود بيل ومب باتي ال لوكات كم بينيا دي جواس وقت بهال حائز

نهي بين فمكن بيامبون ساميدن كامتدبط بين معف غير عاصا وكدان بالزل كالمجيظرة بإدراكيس اوران يوس بإ بور نوب مفافلت كا وليندانهم وي جنوصيالة عليوم مب خطبت فاع جوت قواس تقام يُورّان فبيد كياست رويناول مولى - النيوم أحصلت لكم ويتحث والشفت عليكم بشمين ورجيت لكم أنو الكام دِينًا وَأَن مِينَ مِها رے بِلے تهاما دين كمل رويا اورا پي فعيش پرين كروي ميں اورتها رے بے ديل طار " كوبيناكيا. بعدازال صنور صدالله مية الم من سك عج اداكر كم باللينيس آت طواف واع سه فاع جوكوندا. کی جاعظ ماتھ مرد مزرہ و این تشرایت ہے گئے اوجوٹ اکمایی دوز بدعم انسانیت محفرت محقر براللا صلى الأعلية لم إس دار فان سے علم جاودان كوارت تشريف مد كئے۔ وُصَلَّى اللَّهُ قَالَ عِلْ خَيْرِ خِلْقِهِ وَخَاجَهِ الْا نَبِيَّاهِ مُحَكَّمَهِ وَآلِهِ

وَاصِحَايِهُ أَجْعَيِينَ ا



# كائنات محاينعمت عظم الله المالية

ا سمت الكبرى على العالم بمولد سيد ولد أوم : خلاسه ابن جركى كے عربي رسالے كا زير. وسال علام يوسف بن استيل فيسهانى كى كتاب مهارك جوا بر البحاركى تيرى جلد سے

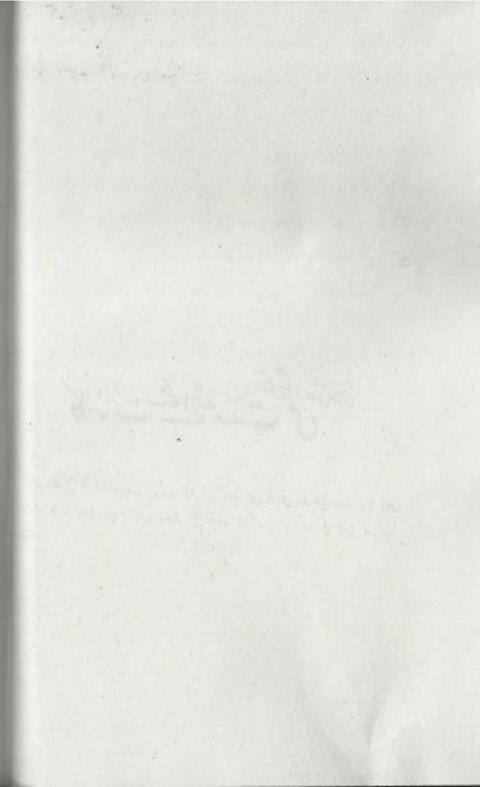



### ترجم النعدة الكبرى على العالب مراز ابن حب مركي

تمام تعرفین اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولا وت سے مشرف فرمایا ، ان کے ذریعے البیام ومرسلین ، تمام فرشوں خصوصاً مقربین اور کرو بتین کی سعادت کی تمیل فرمائی ، آپ کی ذات اقدس بین تمام خرشوں خصوصاً مقربین اور کرو بتین کی سعادت کی تمیل فرمائی ، آپ کی ذات اقدس بین تمام خل بری اور باطنی کمالات جمع فرما دے ، آپ کی سب کا امام ، محسن اور دنیا وا خرت بین امداد کرنے والا بنایا ، آپ کی ظاہر و با ہراور واضح شربیت کے ذریعے سلسلہ نبوت خم کردیا ، وہ شربیت ہو صوراسرافیل کے بچو تھے جانے تک تغیراور تبدیل سے محفوظ رہے گی ، لہ ذاید شربیت تمام شربیت تمام شربیت تمام شربیت تمام شربیت اللہ تا کی کا تب ، جب طرح آپ کی اُم تت تمام الم توں سے اعلیٰ واکمل ہے ، جس طرح آپ کی اُم تت تمام اُم توں سے ہمتراورافعنل ہے ، اللہ تعالیٰ کی نازل کی بھوتی گما ہوں میں جو کچے تھا وہ سب سے ہمتراورافعنل ہے ، اللہ تعالیٰ کی نازل کی بھوتی گما ہوں میں جو کچے تھا وہ سب تعملیٰ کما لات میں بلب دور ترہے ۔

کیوں نہ ہوجس نے اس کتاب کے ذریعے آپ پراحسان منسرمایا اور ازراہِ کرم آپ پریم کتاب نازل کی وہ خود اس کی تعربیت اور اس کی کسی قدر شرع کرتے ہوئے فرما تاہے ؛ مَا فَوْتَطُنْاً فِي الْكِتَبِ مِنْ شَكَيْ الدِرهِمِهِ مَا فَعَالَمُ رِكُمَا اللّهِ مِنْ الْكِتَبُ مِنْ الْمُعَالَمُ رِكُمَا اللّهِ مِنْ اللّهُ اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهُ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

 اُنھوں نے وُہ سب اپنی اُمتوں کو مپنچا دیا تھا ،حقیقت یہ ہے کہ تمام انبیا مراور دسول آپ کے متبعین اورخلفا مہیں ، اس حقیقت کی طرف الشد تعالیٰ کا برفرمان اشارہ کرتا ہے :

آورباد کروجب الله نے مقبول سے ان کا عهدليا جومين تم كوكما اور حكت وون كيفرنشرلين لائتماري ياس وه رسول كه تمھاری کتا ہوں کی تصدیق فرمائے تؤتم صرورصرور انسس پر ایمان لانا اورصرورصروراسس کی مدوکرنا ' فرما پاکیوں نم نے اقرار کیااوراس پرمیرانها ری ومرایا، سب نے عرصٰ کی ہم نے اقراركيا، فرما يا توايك دوسرے پرگراه بهرجا وُ اور ميں آپ تمھارے ساتھ گواہوں میں ہوں ، توجو کوئی اس کے بعد بچھرے تووہی لوگ فاسق میں (۱۴/۷۸-۱۸) (ترجم کزالایا) رسول سے مرا و محدُ صطفیٰ صلی الله تعالیٰ علیه و سلم میں ، الله تعالیٰ نے ہمار بے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم کے اس عظیم متعام کو اس ارشا دی ساتھ ختم فرمایا ہے کہ تم گراہ ہوجا واور میں ملی تمصارے سیا جھ گوا ہوں میں سے موں ، ہمیں آپ کی ارفع واعلیٰ شرافت اور بلندی مرتبہ بنا نے کے لیے پرارشاہ فرما باادر ښا د يا کداَ پ ېې ا مام مين باقتي تمام انبيا مه منندې مين اور آپ ېې مقصور بالذات میں اور باقی سب آپ سے والسنتہ میں ، اِس جمان میں حتی طویر آب كاظهورسب سے بعداس لئے بمراكدا ب باقياندہ كمالات كى يحميل كر ديں اورتمام فضائل ومحامد کے جامع ہوں - جیسے کداللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے معادم ہوتا ہے ا

ر برہیں جن کوادلڈ نے ہدایت دی تو تم اُنھیں کی راہ چاد " (۹۱/۱۶) درجبر کفر الایمان)

اس أيت معلوم بواكد انبيار كرام كابركمال ، بدايت ،معجزة اور نخصيت آپ کی ذاتِ اقدس میں محمل طور پرما ٹی گئی ہے اور دیگرا نبیا یو کرام کی طرح یا ا ن سے مجهی اعلیٰ جلالت مرحمت فرما کی اورمعاندین برمختوں پرغلبہ عطا فرما یا گیا ؛ اورا اگر کھوا درنہ ہوتا صرف وہی کمالات ہوتے جودورا بن عمل اس سے پہلے، ولادت باسعادت کے وقت ، دُو دعد عینے اور تربیت کی مدّت میں رُونما ہوئے تو دہی کا فی ہوتے، جیسے کرمیں نے اپنی کتاب میں بیان کیا ، الس کتاب کا نام ہے ٱلِنَّعْمُكُ أُلْكُبُولِي عَدَّ الْعَاكَمُ بِهَوُلِدِ سَبِبِّدِ وُلُدِ آدَمُ اولا دِ آدم محسردار کا میلاد تمام جهان پرعظیم احسان دسے، میں نے مدکمالات ال سندوں کے حوالے سے بیان کئے ہیں ومضوط حافظ اورمبيل اشان ،عظيم البريان ائمُدُسُنَن وصديث نے بيان كى ہيں، يہ سسندیں وعنعین کی حبل سازی، ملیدوں اورا فترا پردازوں کی کارستا تی سے محفوظ ہیں' جبکہ لوگوں کے ہائھوں میں موجود' میلاد کی اکثر کتا ہیں موضوع اور خو د ساخة روایات سے بھری ہوئی ہیں لیکن اس طرح کتا ب طویل ہوگئی اور ایک مجلس میں پڑھی نہیں جاسکتی ، لہذا میں نے سندیں اور غرب روایات حذف کرکے اسے مختصر کردیا اورالیسی روایات پراکتفا کیا حبضیں متبا بعیات اور شوا مدسے تقویت حاصل ہے ، اس طرایق کا رسے میرامقصدیہ ہے کہ مدع وثنا كرنے والوں كوسهولت عاصل ہواورا تخبيراً ن فضائل وكما لات كى معرفت حاصل ہوجائے تاکد وہ بھبی اس عرش اسیاں اورعظیم المرتبت ذات اقدس کے مجين كيسلسلدس منسلك بوجائي -

بیں نے اس آئیت سے آغاز کیا ہے جومقصدسے مناسبت رکھتی ہے وہ سالم رنگ وگو میں تشریف لانے والی مہتی کی عظمت وجلالت پر ولالت کرتی۔ ہے۔

ارشادِرا في ہے ا

بے شک تمھار سے پاس تشراف لئے تم ہیں سے وہ رسول جن پر تمھار اُشقت میں پڑناگراں ہے تمھاری بھلائی کے نہا بہت چاہنے والے ،مسلمانوں پر کمال مہر بان ، پھراگروہ منہ بھیر س ترقم فرماد و کہ مجھے احد کا فی ہے ، اس کے سواکسی کی ہن مرگ نہیں ، بیں نے اسی پر بھروسا کیا اور وہ بڑے عرش کا ما تا ہے ۔ نہیں ، بیں نے اسی پر بھروسا کیا اور وہ بڑے عرش کا ما تا ہے ۔ (ترجمہ کنز الا بما ان )

صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسُيلِيمًا.

ايما ق والواحبيب اكرم بږور و د مجيح اورخوب سلام .

رسول الشخصلي الشرتعالى عليه وسلم اولين وآخري ، ملا مكرمقربين اور المام مخلوق على ملائدة تعالى عليه وسلم اولين وآخري ، ملا مكرمقربين اور المام مخلوق على مخلوق على المام مخلوق على المام مخلوق على معلان المحتل اورقيامت كے ون شفاعت بحرای فرمانے والے ہیں ، نص كے مطابل آپ كى رسالت تمام جها نوں كو محيط ب الحلى بحيد انسان ، جنات اور فرشند اس ميں واضل ہیں ، فواج حمداً پ كا ہے ، حوض كو تراپ كا ہے جب سے تمام المان والين المراب كا ہے ، مقام محمود پراپ فائز ہوں كے جمال اولين آخرين المان والين آپ كيرت المان مقام بول الله الموان محمود پراپ فائز ہوں كے جمال اولين آپ كيرت الموان محمود پراپ فائز ہوں كے جمال اولين آپ كيرت الموان محتاج الموان والين المراب الموان والين والموان محتاج الموان والين اور المان والين الموان والين والين اور المان والين والين اور المان والين والين المون اور الموان والين والين اور الموان الموان والين مستم الموان الموان الموان والموان والين والين اور الموان الموان والين والين الموان الموان والين والين الموان الموان والين والين الموان الموان والين والين الموان الموان والين والموان الموان والين والين الموان الموان والين والين الموان الموان والين والين والين الموان الموان والين والين الموان الموان والين الموان والين والين

قَبَالِغُ أَوَ أَكُثِرُ كُنْ تُحِيْطَ بِوَصَفِ وَأَيْنَ الثُّوَيَّا مِنْ يَهِ الْمُثَنَّاوِلِ مُ جَنّا بَهِي مِها لِفَرُ لُوسِرُكَارِ دو عالم صلى اللهُ تَعَالَىٰ عليه وسلم ك اوصاف کااحاط نبین کرسکتے مصلا یا تخدیر طاکر تریا کو مجمی بکرا ا جاسکتا ہے !

آب ہی ووسکرشن و کمال میں جے اللہ تمالی تے مجتند وخلت مے لئے منتب کیا 'وہ قرب عطافرہا یا جوجہت سے ما ورا اور ہما رے اور اک سے یا اللہے' آپ کومعران عطا کی عجائب ومغرائب کامشا بده کرایا اور فضائل وخصوصیات فوازا، روانگی اوروالیبی پرمبت المقدس میں انبیار کی امام*ت کرا* ئی ، اس میں راز یہ تھا کہ آپ آغازاورانجام میں سب کے مدوگار ہیں، قیامت کے ون آپ اور آپ ک اُمّت؛ انبیام کرام علیهم السلام کے حق میں گواہی دیں گے کدا تفول نے اُ وامر و نواہی اپنی اُمنوں کو بہنچا وئے تھے، آپ کو لوا را لحدا ورمقام وسیلہ عطا کیا جاگا تمام جها نوں کے لئے آپ ٹوشخبری اورڈرسٹا نے والے ، سرا پار حمت ، با وی اور امام ہیں ، اللّٰہ تعالیٰ آپ کواتنا وے گاکہ آپ راحنی ہوجا میں گے ، آپ عرص کریں گے میرے دب إمیں ایس وقت تک راحنی نہیں ہو ں گا جب یک مراایک امتی بھی آگ میں ہوگا ، جِنانچہ اللہ تعالیٰ انفیس آگ سے سکال کرنیکو ں اور متقبوں کے سائھ شامل فرما دے گا، نعمت آپ پڑکھل کر دی گئی، امدا دیں آپ سے والبسند كروي كميْس، مسينه كمول وياكيا ، ذكر بلند كر ويا گيا ، حب بجي الله تعالى كا وُکرکیا جائے گا سائنے ہی آپ کا ذکرکیا جائے گا ، فتح و ظفر آپ کے ہم رکا بہتی ، ثمن ایک مینے کی سافت پرہی مرعوب ہوجاتا، فرشتہ آپ کی نصرت کے لئے ارت، آپ اورآپ کی اُمت پر سکیبنه د اطیبان ن) کا نزول بُرا ، آپ کی دعب وّن کو مشرفِ قبول عطا كيا كيا ، خصوصاً وهُ دعا جوا بي فيايني أمت كي خاطراس و كالحا محفوظ رکھی حب کدامُت کو کو تی دوسری چیز نفعے نہ دے گی ، اوراس دعب کی خيرو بكت بى سب كومحيط بهو كى الله تعالى قد آپ كى زندگ كوقهم يا و فرما ئى ،

وُوبا برواسوری آپ کے لئے واپس لایا گیاء آپ کے لئے حق تن میں ا نقلاب آیا ، آپ کی بدولت تمام ہیماریاں وُور ہوجاتیں، آپ کو امو بغیبیہ، یہا ن کے کہ آپ کی امت میں قیامت تک اتع جونے والے امور کی اطلاع دی گئی ، اللہ تعالیے کی رمتیں پہشہ آپ پرتازل ہوتی ہیں ، فرشتے جن کی تعدا د ایند ہی جانتا ہے اور آب ك امتى مرعكها ورمرز طفيين أب يرور و ويجيخ بين ، نبي الحرم على الله تعالى عليه في بلدآپ کے اہل سیت، خلفاء راشدین، آل واصحاب اور راہ مایت میں آپ کے ہردُور کےان گئنت پیرو کا روں کے وسیلے سے ڈعامفنبول ہوتی ہے۔ ہمارے آفاومو آل، وقت ضرورت کام آنے والے ، ہماری جلتے پناہ ، سارے را ہمبر طباً و ما ولی ، ہما رے مدو گار، نجات دینے والے تکمیل فرطنے والماورخيرخواه الوالفاسم تحدبن عبدالشبن عبدالمطلب بن بإشم بن عبدنات ك قصى بن كلاب بن مرق بن كعيب بن لوى بن غالب بن فهر بن ما ككب بن فطر، فرابش كانسب ان بئ كريمنيا ب ،بهت ساعلمار نه كها كر فهرتك بينيا ب ، لفريع بس كمانه بن خوند بن مدركه بن البالسس بن مفري نزاد بن معدّ بن عدنا ل كم یهان نگ سلسلۂ نسب متنی علیہ ہے ، اس کے آگے کے بارے میں مختلف اقرال ہیں ، ان میں سے کوئی قول بھی یا یہ شوت کو مہیں ہنچیا ، صاحب مندلفردو کی روایت کر دہ حدیث محےمطابق اس میں غور وفکرمنا سب نہیں ہے ، دیکن زیا دہ میج بر ہے کریر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عند کا قول ہے آیا ہم و مجی حکار سول افترصلی افتر تعالی علیہ وسلم ہی کا فرمان ہے ، کیونکہ ایسی ہات قيامس سيهنين كهي جاسكتي، اورؤه يركه نبي أكرم صلى المترتعا لي عليه ومسلم جب اب بیان کرتے بڑوئے عذبان مک پہنچے تورک جاتے ، اور فرماتے نسب بان كرنے والوں نے غلط كها ہے ۔ ارشا و رباتى ہے :

وَقُوهُ نَا ٰکِیْنَ وَٰلِكَ كَتَشِیْرٌا (۳۸/۲۵) اُن ‹ قوم عاد وثمود اورکنوی والوں مکے درمیان بهت سی اُمتیں ہیں ۔ اُمتیں ہیں ۔

ابنِ عبائس رضی الله نفا لی عنها نے فرمایا اگر الله تعالیٰ چاہنا تو اُن کے بارے میں مھی تبادیتا۔

صَلُّوُ اعْلَيْهِ وَسَلِّمُوْ الْتَسْلِيمًا -

یا درہے کہ اللہ تعالیٰ نے ازل ہی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سابقت مشرف فرماديا كيونكرجب الشرتعالي فيمخلوق كويدا كرفيا ارادہ فرمایا نوآیندہ پیدا ہونے والی تمام مخلوتات سے پہنے ضالص نور سے حقيقة محريه (على صاحبها الصّلوة والسّلام ) كرجلوه كرّ فريايا ، مجيرا كسب حقيقة سے تمام جها نوں کو پیدا فرمایا ، بھواللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بنا یا که تمحاری نبوت سب سے پہلے ہے اور آپ کوعظیم رسالت کی نوشخری عطا فرما تی، پرسب حضرت آدم علیہ السلام کے وجود سے پہنے تھا ، پھراکس حقیقت ہے روحوں کے چتے جاری ہوئے ، اس طرح نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم ملا براعلیٰ میں تمام جہا نوں کی اصل اور مددگار کی صفیت سے عبارہ کر ہوئے۔ حنرت كغب احبار فرمان بي كدهب الترتعال في حفرت محد مسطفي صلى الشرتعا لي عليه وسلم كويبدا كرف كااراده فرمايا تؤسيسر جرائبل ابين علايسام كوعكم دياكدوه منى لاؤجوز مين كا دل ہے - حضرت جرائيل جنت فر ديس ار ملااعلیٰ کے فرمشتوں کے ساتھ آئے اور انفوں نے تصفر صلی اللہ تعالے علیروسلم کے روفتہ اقدس سے ملی لے لی العنی السومٹی کی اعبل سیت الله شرافیا کی عبگہ سے تھی جسے طوفا ن نے مدینتہ منورہ بینجا دیا تھا ، وہ مٹی نسنیم کے پائیس

گُوندهی کنی ایھراسے جنت کی نهروں میں غوطہ دیا گیا تو وہ سفید موتی کی طرح ہوگئی' بعواسے مے کرفرشتوں نے مومشس اور کرسی کا طواحت کیا ، آسما فوں ، زمین اور سمندرکا چکرانگایا ، چنانچه فرشتون ا ورتمام مخلوقات نے حضرت آدم علیه السلام سيحجى يهط متيدنا محرصطفي صلى الدّعليه وسلم كومهجيان لياء حضرت آدم عليه السلام فے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور عرکش کے پرووں میں اور آ کیا اسم کر فی الشدّتعالى كے نام ياك كے ساتھ غرمسس يرقعا بواديكھا۔ حضرت أوم عليه السلام في المدَّتعالي سه يوجينا كديد كون مين ، فرمايا: یه تمعاری اولاد میں سے نبی ہیں ، اُسما نوں میں ان کا نام احمد اور زمین میں محرب ا ا گروهٔ مذہبوتے تو تھیں پیدا نہ کرنا ،اور مذہبی زمین وا سمان بنا تا - انفول مے دعا كى كر مجھے تحد مصطفے صلى اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے بخش دے قر الله تعالى في الني تخبُّ ديا ، جب أوم عليه السلام كالجسير عنصري تياركيا كيا تو اس میں سے تبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نیکا لاگیا اور دایک وفعی ع تا ی نبوت بهنایا گیااور انبیاء کرام سے پہلے آپ سے جہدومیٹا ق لیا گیا، کھر آپ کو آ دم علیدا نسلام محجم کی طرف لوشا دیا گیاء ادران محجم میں روح مُصُونِكُ لَيْ ، بِهِم عِهدويها ن لين كے لئے ان كى تمام اولا و نكالى لئى -ہمارے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسیام تفصر دیخلیق ہیں، اللہ تعالیٰ سے علوق کے تعلق کا واسط وہی اور رسولوں کے رسول میں ، کیونکہ اسٹر تعالے نے تمام مرسلین سے وعدہ لیاکدؤہ رسول عظیم کے تنبعین بین اسی لئے آپ کی رسالت قیامت کک ہونے والی تمام مخلوق کوحاوی ہے۔ یہی وجہ ہے کرتمام انبیا برکرام قیامت کے دن آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ جب حفرت آدم عليه السلام بيدا بُوت تو ہمارے آقا ومولا صلى الله

تعانی علیہ وسلم کا نوران کی بیٹیا نی میں چیک رہا تھا ، پھران کی با ئیں پہل سے
حضرت تو اپیدا کی گئیں تو اضوں نے ان کی طرف باتھ بڑھا نے کا ارادہ کی ، ذشتوں
نے انتخیں روک ٹیا اور کہا کہ پہلے سینہ عالم صلی اعد تھا لی علیہ وسلم پرتین مرتب اور ایک
روایت کے مطابق جینی مرتب ورو دھیجیں ، پھرالفتہ تعالی نے اپنی غالب حکمت و
کے تحت انتخیں زمین پراتارا ، اوراگر ہی سخمت ہوتی کہ ہما رے آقا ومولا محرصطفے
صلی احد تعالی علیہ وسلم اپنے فالور کے وقت اپنی اُمّت میں جلوہ گر ہوں وہ اُمت
جو بہترین اُمّت ہے جے تھے تمام انسانیت کے سامنے پیش کیا گیا تو ہمی
حکمت کا فی ہوتی۔

حضرت قرآ نے میں بلنوں میں حفرت آوم علیرالسلام کے جالبین مجول کونم دیا ، مربطین میں ایک لاکا اور ایک لاکی تھی ، حروت حضرت شیت علیائی تنها پیدا ہوئے ، اکسی میں اشارہ تھا کہ وہی اپنے والدے علم اور تبوت کے وارث ہیں ، اسی لیے نور محدی اُن کی طون فسقل ہوگیا ، مجد حضرت مثیت علیہ السّلام نے اپنے بیٹے کو وہی وصیّت کی جواُن کے والدگرامی حضرت آوم علیائی ام نے انتخاب کی تحقیق کرید نور افی امانت ، طیب وطا ہر خواتین ہی کے سپر دکرنا ، بہی فسیت ساسلہ وارچاہے ہوئے حضرت عبد المثاب کے زیا نے بہی وصیّت ساسلہ وارچاہے ہوئے حضرت عبد المثاب کے زیا نے بہی وصیّت ساسلہ وارچاہ بیوں سے باکی رکھا ۔

سے باکی رکھا ۔

سے باکی رکھا ۔

یر فوراً یہ کے جدا مجہ صفرت عبد المطلب کی بیشیا تی میں پُری اَب و تا ہے۔ ساتھ عبگ گا تا تھا' اور حب اصحاب فیل کار معظمہ کو تا خت و تا راج کرنے کے لئے اُکے تواسی فور کے و سیدے سے حضرت عبد المطلب' اللہ تعالیٰ کی طرعت متوجہ ہے' اس وقت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت با سعا دست کی گھڑی مجی قریب بینی چکی تھی 'اللہ تعالیٰ نے اصحاب فیل پرسمندرسے آبا بیل بھیجے اور انھیں حوم شرفین بک پہنچنسے پہلے ہی ہلاک کردیا ، صرف ایک آ و می بجایا تا کہ بعد میں آنے والوں کوجا کرخبر دے ، یدا رہا ص ﴿ اعلانِ نبوت سے پہلے خوتِ عادّی تھا اور تھی مصطفے اصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلّ کے ظہور کی کرام منت بھی۔

بمعروه نورآپ کے والدما جد صرت عبداللہ ذبیع کی پیشانی میں علوہ افروز مُوا ، حَنِيسِ اللَّهُ تَعَالَى لَے فدید کے ذریعے کیالیا نشا، زمزم کا کنواں بند کر دیا گیا تھا حفرت عبدالمطلب في ندرما في كده مند تعالى السن مك ميري را بنما في فرما و \_ ر من ایک بیٹے کی قربانی ووں گا ، نذر گوری کرنے کے لئے صرت عبد اللہ کو ذیج كرف الله تا توروخان كريك ساسترتمالي فالنيس في سعطا فرماتي، اوران کے والدے ول میں القار کیا کہ بعظ کی عِلاسوا ونٹ کی قربانی دے دیں۔ اس واقعے کے بعدا یک عرت نے اس فرمین کی تبانک دیکھی تراس نے پیش کش کی کرمیرے ساتھ نکاح کر دمیں تھیں وہ سواونٹ وے ووں گی ج تمارے بد نے قربان کئے گئے ہیں، حضرت عبداللہ نے کہا کرس الدماجد ك اجازت كي بغيرا ليسانهين كرسكة - حفرت عبد المطلب الحفيل وبهبين عبد مناف بن زہرہ کے یاس لے گئے وہ اس وقت نسب اور شرافت میں بززیرہ كى مردارى ، ابخوں نے اسى وقت اپنى بديلى اور قرليش كى افضل تربغا تون حضرت آمنه سے ان کا نکاح کردیا ، اورستیدالخلی صلی اسٹر تعالیٰ علیہ وسلم ان کے شکم میارک میں فنقل ہو گئے ، اکس کے سائقے ہی اس فررکی چک و مک کا براحق كمى ان سے جُدا ہوگیا ۔ حضرت عبدالمند انسس مہلی خاتون سے ملے اوراسے اس کی پیشیرکش یا د ولائی تراس نے انکار کردیا اور کھنے دی کرحیں نور کے حصول كى ميں طلب گارتنى وہ تم سے جُدا ہوسكا ہے۔

رجب کا مہینہ ، جمعہ کی شب بھی اس رات زمین واسمان میں اعلان کیا گیا کہ وہ مختی فرجس سے جماع طفے صلی احدادی الم علیہ وسلم کی بیدائش ہوگ ، آج رات بطب آمنہ میں قرار پائے گا' اوروہ لوگوں کو نوشنجری اور ڈرسنا نے والے پیدا ہوں گے، رضوان کو حکم دیا گیا کہ جنت الفر دو کس کا دروازہ کھول دیں' اس ات قرایش کا ہرج یا بیگویا ہوا اور کئے لگا رہ کعبہ کی شم اِلمحر مصطفے صلی اللہ تعب الی علیہ وسلم اپنی والدہ کے شکم اطہر میں شتقل ہو بیکے ہیں ، وہ ونیا کے امام اور اہل دنیا علیہ وسلم اپنی والدہ کے شروی کی میں مشرق کے وحشی جا فور نبی اکرم مسلم اللہ تعالی مشرق کے وحشی جا فور نبی اکرم مسلم اللہ تعالی میں اسی ون قرب گویا تی سے مجموع ہو گیا، مشرق کے وحشی جا فور نبی اکرم مسلم اللہ تعالی اللہ تھا لی علیہ وسلم کی نوشنجری ویتے ہوئے مغرب کے جا فوروں مک جا پہنے ، اسی طرح سمندر کے باسیوں نے ایک دو سرے کو مبارکیا ددی۔

آپ کی والدہ ماجرہ نے خواب اور بیاری کے درمیان دیکھا کہ کوئی کہنے والا کمدر ہا ہے کیا تحقیق معلیم ہے کہتم الس اُمت کے نبی اور مردار کی ماں بننے والی ہو؟ اور یہ نظارہ توکملی بار دیکھا کہ ان سے ایک نور برآ مدہو آجس کا چیکا چو تدمشری سے مغرب نک بھیل گئی، جب چید مہینے گزر گئے تو ایخوں نے نواب دیکھا کہ کسی آنے والے نے ایخیں باتوں مارکر بتایا کہ تھھا رہے بیٹے میں ست یہ عالم ہیں اُن کانام محمد رکھنا اور اپنی حالت کسی یرظا ہر ند کرنا۔

ایک روایت میں ہے کہ اعفول نے سخت بوج محسوس کیا ، مشہور روایا میں ہے کہ اعفیبر کسی قسم کا بوج مجھسوس نہیں مجوا ، ووفوں روایتوں میں تطبیق اس طرع دی گئی ہے کہ پہلی روایت جمل کی ابتدا کے بارے میں ہے اور دوسری انہا کے بارے میں ' تا کہ معلوم ہوجائے کہ نبی اکرم صلی اعلیہ تعالی علیہ وسلم کے تمام امور خلاف عادت ہیں ، ایک روایت میں ہے کہ انجمی کے والدہ ماجہ گ کے شکم اطهر میں ہی تھے کہ آپ کے والدا جلائتقال کر گئے، اکثر علمام اسی کے قائل ہیں۔ ایک روایت میں ہے قائل ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کی والدہ ما جدہ فرماہ سے زیاد وعظمہ اگیدسے رہیں ، اصح یہ ہے کہ یہ مدّت نوماہ ہی تھی۔ ایّا م جمل میں آپ کی والدہ آپ کی خطمت شان پرد لالت کرنے والی کرامات اور روشن آیات مسلسل وکھیتی رہیں جو قواتر سے منقول ہیں .

یهان نک کروره میین گزرگ اورانس فورسے کا مُنات مے جگا نے کا وفت آگیا ،حضرت آمند کونسوا فی تحلیف نے آلیا ،اس وقت کسی کوان کی خیرند تنفی ، اچانک ایک آواز آئی حس نے ایخییں وَہلا دیا ، کیا دکھیتی ہیں کہ ایک معنىدىرندے نے اپنا يُراُن كول يربھيرا، تمام خوت جانارى، بھراچانك ان کی نظرسفیدمشروب پریز ی حس میں وگودھ کی آمیز نشریمقی، وہ پیلتے ہی ساس جا تی رہی ، پیمرا بمفوں نے تھجورالیبی دراز قامت عرتیں دکھییں تر انتخب تعجب ہوا كريدكون بين! الحنول في كهاكه بم أكسيداورم من اوريرمنتي تورين بي الية میں بھر تکلیف محسوس بر تی اور دو بارہ خوفناک آ واز سنا تی دی ، اجانک ان کے سائے زمین سے آسمان کے سفیدرلیشی دیباج لہرا گیا ' اورکرٹی کمہ رہا تھا کہ الحفيل لوگوں كى نىگا ہوں سے بوشيدہ كردو انيزا تفول نے مجدُم دوں كو فضا بيں تحضرے بڑوئے دیکھا ؛ ان کے ہائشوں میں جاندی کے لوٹے تھے جن سے سنوری سے زبادہ خوکشبودار عرق کا چھڑ کا و کیا جا رہا تھا ، پھرا کھوں نے پر ندوں کی ایک جاعت دکھیی حضوں نے آگر حجوہ مقد سے کو ڈھانپ لیا ، ان کی پیرٹی ٹر د ک اور رکا قوت کے نفے، اس وقت ایھوں نے زمین کے مشرقی اور معنت رہی حقتوں کو دیکھا ، انفین تین جنڈے بھی دکھا تی دئے ، ایک مشرق میں ، ایک ممغرب میں اورایک کعبیژنقد سسر کی حجیت پر ، تب اعقیں شدّت کی و مخصوص رہ

محسوس ہوئی ، یوں لگا کہ جرہ مبارکہ میں عور نوں کا ہجوم ہے اور گویا حضرت آمنہ نے ان کے سائند ٹیک دگارکھی ہے ، اس وقت اعضوں نے صبیب خداصل لیڈ تعالیٰ علیہ وہل کوجنم دیائے۔

صَلَّوُ اعليه وسلَّموا تسليا.

نبی اکرم صلی اللهٔ تغالبی علیبه وسلم کی ولاوت با سعا دن رات کر ہر تی بیا د ک کو؛ دو نوں روایا ت موجو و ہیں اور ا ک میں مخا لفت نہیں ہے کیونکہ ہوسکیا، كرولادت مجيع صادق كي نودار بوق كي وربعد بوتي بو، ولادت ك وقت آپ ان اوصات سے موصوف تھے جرآپ کے عظیم کما ل اور سیاد ن عظلٰ کے لائن سے ،ان میں سے ایک کمال یہ تھاکہ پیدائش کے وقت نہ تو توك برآ مد ہُوااور نہ ہی نجاست ، اُس وقت ایک نور دیکھا گیا جواس کرے اور يُورے گھر میں جھا گیا، ستارے اسے قریب آگئے کہ ویاں موجود خواتین نے لگان کیا کدان پرگریزی کے ، آپ کی وایر نے کھنے والے کو مشما کدا در تقالح تم پر رهت نازل فرمائے ، اور ایک نورجی کاجس سے مشرق تا مغرب روشنی تھیلگئی،آپ نے بیا ہوتے ہی گھٹے اور یا تھ زمین پر ٹیک و سے اور علامیں آسمان کی طرف ملکی بڑوئی تقییں۔ ایک روایت میں ہے کر آپ پیدا ہو تز دو نوں یا تخذ زمین پر رکھے ہوئے تحقے اور سرمبارک آسما ن کی طرف اعظما یا إبوا نخفار

> لے کسی شاعرنے کیا خوب کہا ہے ؛ سہ ہُوئی مپلوئے آمن۔ سے ہویدا دعائے غلیل اور نویدِ مسیحا

جب آپ و نیا میں آئٹرلین لائے تواپ کی والدہ سے ایک نور برا آمد اور ایک روایت میں ہے کہ ایک شہاب نمو وار بڑوا جس نے مشرق سے مغرب کے خصوصًا شام مک روشنی بھیلادی ایداشارہ نخاکر آپ بغنر نفیس مغرب کے خصصصًا شام مک روشنی بھیلادی ایداشارہ نخاکر آپ بغنر نفیس می محک شام تشریب ہے جا میں گے اور سوا شارہ نخاکہ سے ایک حکومت کا میک مرکز برگا جسے کہ ایک اڑیں وار دیوا ہے ، وہ انبیا بر کرام علیم السلام کا وار چرت ہے ، جنے کہ ایک اڑیں وار دیوا ہے ، وہ انبیا بر کرام علیم السلام کا وار چرت ہے ، جنے کہ ایک اڑیں وار دیوا ہے ، وہ انبیا بر کرام علیم السلام کے دیو تھی انہ ہے تھی تھی تھی تھی تھی السلام آئریں گے ، وہی حشرونشری زمین ہے ، نبی اگرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا "، تم شام کی حشرونشری زمین ہے ، نبی اگرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا "، تم شام کی بندوں کو ویل تبیع فرطے گا "

ایک دوایت میں ہے کہ نبی اگرم صلی الدعلیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو ایس نے دونوں یا بھوں سے زمین پر لئیک رنگا تی ہوتی تھی، پھرا پ نے مطی کی مشخی بھری اور مبرسارک اسمان کی طرف اٹھا یا، مٹی کے قبض کرنے میں شاہ مشاکد آپ زمین کے مالک ہوں گئ اور وشمنوں کے چروں پرمٹی بھیدنک کر انتھیں لیب باکر دیں گے، چنانچہ بدراور جنین کے ون الیسا ہی بڑوا، آپ نے مطیح مشی اٹھا تی اور وشمنوں کے چروں کی طرف انتھال دی ، کوئی وشمن الیسا در یا جس کے مندید مثی الیسا در یا جس کے مندید مثی الیسا در یا بسا در یا بھی کے مندید مثی در بڑی ہو، سب خا تب وخا سر ہو کہ بھاگ گئے۔

ایک روابت میں ہے کہ آپ پیدا ہوتے ہی ووڑا فو ہو کر بیٹے گئے"، نگا ہیں اکسان کی سمت اُسٹی ہوتی تحقیق ، پھرآپ نے زمین سے مٹی کی مٹی بجر اور سجدے میں چلے گئے ۔ عولوں کی عاوت بھٹی کہ بچرں کو پیدا ہو تے ہی ہنڈیا کے نیچے دکھا جا تا تفا ، آپ کو بھی مہنڈیا کے نیچے دکھا گیا تو وہ نگبل کر ڈٹ گئ ویکھنے والوں نے ویکنا کہ آپ کی نگا ہیں آسمان کی طرف آو بھی مہو تی تقییں اور آپ انگوشا پُوس رہے تھے جس سے وُ وو فوئکل رہا تھا ، آسمان سے ایک سقید با ول اتراجس نے کچھ ویر آپ کو والدہ ماجدہ کی نگا ہوں سے او جبل کر دیا ، اُنحفوں نے سُنا کہ کو کی کہر رہا ہے کہ تحریط تھا اور مغربی کے کہر رہا ہے کہ تحریط تھا اور مغربی منظوں کی سیرکراؤ ، تما مسمندروں میں لے جا وُٹا کہ وہاں کے رہنے والے سب خطوں کی سیرکراؤ ، تما مسمندروں میں لے جا وُٹا کہ وہاں کے رہنے والے سب بھروہ با دل چھے اور آپ کی برکت سے واقعت ہو جا ئیں ، پھروہ با دل چھے میں گئے ہے اور آپ کی برکت سے واقعت ہو جا ئیں ، پھروہ با دل چھے سیر کرنتے ہو جا ئیں ، پھروہ با دل چھے سیر کرنتے ہو اور آپ کے یا تھ میں سفیدا ور تیک ارمو تیوں کی تھیں جا بیاں ہیں اور کو تی کھے واللاکہ رہا ہے کہ تو مصطفے اصلی استد تھا لیا علیہ وسلم جا بیاں ہیں اور کو تی کھنے واللاکہ رہا ہے کہ تو مصطفے اصلی استد تھا لیا علیہ وسلم نے فتح و فصرت اور نبوت کی جا بیاں ہیں ۔

ایک اور روایت میں ہے گرآپ کی والدہ ماجیدہ نے ایک با ول ویکھا ج پہلے سے بڑا تھا' اس سے برق کے پیٹر تھیڑا نے اور گھوڑوں اور آ دمیوں کے بولئے کی اوازیں سنائی وے رہی تھیں' اور کوئی کہ رہا تھا کہ تحکیم مصطفے صلی اللہ تھا لیٰ علیہ وسلم کوتی ام زمینوں کی سیر کراؤہ تھا م انبیاء کرام ، جنوں افسا فوں اور فرشتوں کے پاکس سے جاؤ ، پھروہ باول ہٹ گیا ، ویکھا کہ آپ کے با تھ میں سبز رہیئے ہے جے تھی کے ساتھ لیمیا ہڑا ہے ، اور اکس سے پانی تیزی سے بہر ہا ہے' کوئی کر رہا تھا کہ تحد مصطفے اصلی اللہ تھا لی علیہ وسل نے تھا م وزیا کو قبضے میں جے اور فرماں بردار ہے ، نیک کام کرنے اور ونیا کی ہر محلوق آپ کے قبضے میں ہے اور فرماں بردار ہے ، نیک کام کرنے اور بڑائی سے با ذریحے کی طاقب ، اللہ تھا لی بلندو بزنز ہی کی طرف سے سے وہ قاور ہرائی سے با ذریحے کی طاقب ، اللہ تھا لی بلندو بزنز ہی کی طرف سے سے وہ قاور ہرائی سے با ذریحے کی طاقب ، اللہ تھا لی بلندو بزنز ہی کی طرف سے سے وہ قاور پھرتمن فرمشتوں نے آپ کو گھرلیا، ایک کے یا تھ میں جاندی کا دھا ،
و مرے کے یا تھ میں زمرو کا تھال اور تعسرے کے یا تھ میں سفیدر پہتے تھا ،
اُس نے رشیمی کٹرا بھیلا کرایک اگو گئی نکالی جے و کھو کر آ نکھیں ٹیند عیا گئیں ،
و شے کے پانی سے آپ کوسات مرتبہ عسل دیا ، انگو تھی کے ساتھ کندھوں کے درمیان گہر نگائی سے آپ کوسات مرتبہ عسل دیا ، انگو تھی کے ساتھ کندھوں کے درمیان گہر نگائی اور اپنے پروں میں چیپالیا ،
ایک ساعت کے بعد بھرانسی جگہ رکھ دیا ، یہ روایت اس روایت کے منا لفت نہیں ہے جس میں آیا ہے کہ آپ گہر شمیت بیدا ہو گئی جب تعلیم سعدیم کے بال میں کے خاص نہ ہے کہ اس قفت گہر نگائی گئی جب تعلیم سعدیم کے بال میں اُنے کہر سکتا ہے مزید عزت ، تم پیزاورا ہما م کے لئے گئی ارفرائیا کہ کی نواورانسی ہے کہ انسی نے مزید عزت ، تم پیزاورانسیا مے لئے گئی بواورانسیا مے لئے گئی بواورانسیا مے لئے گئی بواورانسیا مے لئے گئی بارفرائیا کی گئی ہواورانسی ہے کوئی مالے نہیں ہے ۔

شب ولادت آپ کی پیانش سے پہلے آبل کتاب کے علی ساور
پا دربوں نے آپ کی نشریف آوری کی خردی ، وہ اس بات پر متفق ہے کہ
بنی اسرائیل کی حکومت بختم ہوجائے گا ان میں سے ایمان تو آپ پرایمان بھی
ہنی اسرائیل کی حکومت بختم ہوجائے گا ان میں سے ایمان تو آپ پرایمان انکہ وہ دنیا
گے آئے ، اسی رات شاہ و فارس کے محل پرلرزہ طاری ہوگیا مالا تکہ وہ دنیا
کی مضبوط ترین عارت بختی ، اس میں شکاف پڑگے اور پڑاوہ کہنگرے گرگئہ
پوائٹ اور تھا کہ ایا نیوں کے صوب ہو وہ با و مشاہ باقی رہ گئے ہیں اور اسی طرح
ہوا ، آخری با دشاہ حضرت عثمان غنی رصنی احد تنا گی عذکے دور خلافت میں
ہوا ، آخری با دشاہ حضرت عثمان غنی رصنی احد تنا گی عذکے دور خلافت میں
ہوا ۔ اُس رات ایران کی آگ کبھی مجھ گئی جسے آبرانی پُو جتے نئے حالانکہ و ہ
آگ دوہزارسال سے سلسل جل رہی تھی ، پُورے جس و خووش سے اُسے
و ن رات روشن رکھا جاتا تھا ، اُس رات کوئی بھی اُسے دوشن نہ کردسکا ۔
گیرہ طبر رہ اچا تک خشک ہوگیا ، اس میں کشتیاں صلی تھیں 'اس رات

اس بیں پانی کاابک قطرہ تھی مذرط ، اس عبگہ <del>س وہ</del> نامی ایک مشہر آباد کیاگیا ۔

المس رات چری بھیے اُسما فی فرشنوں کی گفت گرسننے والے شیاطین كوشهاب مارے گئے اور اتھيں دوبارہ جانے كى جرأت نہ ہوئى، الليسلعين كواً سما في خبرو ل سے روك ويا گيا ' چنانچہ وُہ چنخ امثًا ، مشيطان كئيمواقع يرحِلّا يا جب الصلعون قرار دياگي ، جب جنت سے نكال گيا ، جب نبى أكرم صلى الشُرتعا لي عليه و السلم كي و لا دت باسعا دت مُهو تي ، حب آپ نے اعلانِ نبوّت فرما یا اورجب آپ پرسورهٔ فانخه نا زل ہوئی . اکثر علمام تائل میں کرنبی اکرم صلی انڈ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کاختنہ کیا ہوا نھا اور ناف کٹی ہو تی تھی ، آپ کے جبر امجد حضرت عبدالمطلب في آپ كانام محتدركها ، اس كاايك سبب برروان ہے کداُ منوں نے ٹواب و مجھا کہ ان کی لیشت سے ایک زنجیر نکل ہے جس کا ایک کنارہ آسمان پراور دومرا زمین برہے ، اسی طسر ت ایک کنارہ مشرق میں اور دوسرامغرب میں ہے ، میھر نوں دکھائی ویا کہ م زنجرورخت بن گئی ہے اس کے ہریتے میں نورانیت ہے اورمشرق و مغرب کے لوگ اس سے لیٹے ہوئے ہیں ، اس خواب کی تعبیر سر بتا فی گئی كدان كى ايشت سے ايك اوا كا پيدا ہو گا مشرق ومغرب كے لوگ اس کی بیروی کریں گے اور زمین وا سما ن والے الس کی تعربیت کری گے، اسى ينك أعفول في آب كانام تحدر كماصلى الله تعالى عليه وسلم -آپ کی ولادت باسعا دیس میپنے اورکس دن میں ہوتی ؟ اہل علم كااكس ميں اختاد من ہے اوراس سیسے میں منعد وا قوال ہیں ، البنذاس

ین کسی کا اختلات نہیں ہے کہ آپ ہر کے دن عالم رنگ و بو میں جلوہ گر ہوئے ، مشہور ترین قول ہر ہے کہ رہیج الاول کی بارہ تا ریخ کو آپ کی ولادت سرا پاسعا وت ہوئی ، بہت سے متقد میں انکہ حفاظ وغیر ہمنے دیج الاول کی آگھ آوریخ بیان کی اعجے یہ ہے کہ آپ محتمعظم میں پیلا ہوئے ، اس کے ماسوا کا عقیدہ رکھنا جا کر نہیں ہے ، مشہور ترین قول ہر ہے کہ آپ کی جائے ولا دت سوق اللیل ہے اور ایس وقت وہ سجد ہے ، بارون الرشید کی والدہ نیجزران نے اسے وقف کیا (اس وقت وہ سجد ہے ، بارون الرشید کی والدہ نیجزران نے اسے وقف کیا (اس وقت وہاں لا برری مت یم کی والدہ نیجزران نے اسے وقف کیا (اس وقت وہاں لا برری مت یم کی والدہ نیجزران کے اسے وقف کیا (اس وقت وہاں لا برری مت یم کی والدہ نیجزران کے اسے وقف کیا (اس وقت وہاں لا برری مت یم کی والدہ نیجزران کے اسے وقف کیا (اس وقت وہاں لا برری مت یم کی والدہ نیجزران کے اسے وقف کیا (اس وقت وہاں لا برری میں یم کی دولاں کی دری )

ابنداء اپ کے جیا اولاب کی کینر تو یہ نے آپ کو دو دھولا یا مجب اس کنیز نے تباکرہ میں اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی خردی تو آبر لہب نے اس کنیز نے تباکرہ میں اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی خردی تو آبر لہب کی خوشی منا نے برہر پیر کی رات اس کے عذاب میں تخفیف فرما دی ، ایک دوایت میں ہے کہ آجر لہب نے اکس کنیز کو ہجرت کے بعد آزاد کیا ، اس وایت میں ہے کہ آجر لہب نے اس کنیز کو ہجرت کے بعد آزاد کیا ، اس کو ایت کے مطابق اُس کے عذاب کی تخفیف کی وجہ یہ ہوگی کہ اس نے اس کنیز موجکہ دیا تفاکہ نبی آخرہ میں اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دو دھولات ۔ اس کے بعد مخسرت علیم سے برضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دو دھولات ۔ اس کے بعد مخسرت علیم سے برضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دو دھولات ۔ اس کے بعد مخسرت علیم سے برضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو دو دھولا یا ، حضرت علیم آپ کے مشروست اور این کی صابح زادی شیما رکا احترام فرماتے ، شیما داپنی والا مشروست کا درائی کو دیا تا کہ کو دیمی کھیل باکرتی تخفیں ۔

حضرت حلیمہ کے دو دھ پلانے کے واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ اپنی قرم گی عور توں کے ہمراہ دود ھے بلینے والے بحری کی تلاسش میں کم منظمہ آئیں ، محد عربی

صلی الله تفالی علیه وسلم کے نتیم ہونے کے سبب تمام عور توں نے اعراض کیا (اور سوچا کہ ایک بنتی ہے کی پروکٹس کا معا وضہ ہیں کیا ملے گا ؟ ) بہا ن تک کر پہلی مزید تو مصرت جليم يجي چيوڙ کرهاي گنيس ، پھرجب اُنھنيس کو تي بخير نه طلا تو د و با رہ آگر آپ كوكودمين كے بيا، ده جب آئيس توا كفول نے ديكھاكد آپ كو دو دھ سے نياده سفید کیڑے میں لیمیٹا گیا ہے، آپ سے ستوری کی ٹوشیو آرسی ہے، اور آپ نیچے سبزرلٹٹی کیڑا بھیا یا ہُوا ہے ، آپ گڈی کے بل لیٹے ہوئے تھے ان رہیت طاری ہوگئی اور وہ آپ کو جگانے کی ہمت نہ کر کسیں ، آ ہستنگی کے ساتھ آپ کے سینے پر ہا تخد دکھا تو آپ نے مسکواتے ہوئے آئکھیں کھول دیں ، آٹکھوں سے ایک نوز کلا جو اُسما ن کی ملند ہوت مک چلاگیا ، اعفوں نے بے ساختہ ایس كوبُوم ليا اوراينا دايا بيتان ميش كياجس سے آپ نے دووھ يہا ، يھر بايال پتان ميش كياتواس قبول ندفرمايا ، گوياا مله تعالى نے آپ كو الهم ك ذريع عدل سكها ديا تفاادرآپ كوآگاه كرديا كه حفرت عليمه كاايك بيتا بھی انس دود عد میں شرکیہ ہے ، چنانخہ آپ نے بایاں پیشنان اپنے رضاعی بھائی کے لیے جھوڑ دیا۔

حضرت طیم سعد بیدا وراُن کی اونگنی سخت مجوک، لا عزی اور دُو دو کی قلت سے دوجا رمحقیں، اکس وُرِینی ملی الله تقالی علیه وسلم کوگو دمیں لیتے ہی دُودھ کی فراوانی ویدنی تحقی، آپ نے اور آپ کے رضاعی مجائی نے بھی اتنا غوب سیر سوکر حضرت حلیمہ کا دُودھ بیا ، اکس رات ان کی اونظی نے بھی اتنا دُودھ دیا کہ سب سے پیٹے بھر کر پہا ، جسم ہوئی قواپ کی والدہ ماجدہ حضرت وَدُوھ دیا کہ سب نے پیٹے بھر کر پہا ، جسم ہوئی قواپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمند نے اکھیں رخصت کیا ، حضرت حلیم اپنی درازگر کشس پرسوار ہوئیں اور آمند نے اکھیں رخصت کیا ، حضرت حلیم اپنی درازگر کشس پرسوار ہوئیں اور آپ کو اپنے اگے بھیایا قرائی خوں نے دیکھاکہ ان کی درازگر ش نے بہت دراتہ ا

گاطون زُنْ کرکے تین مرتبر سجدہ کیا اور اُسمان کی طرف سرا مٹنایا ( اسس طرح السس فے سیّدہِ اُلم سلی اللہ تعالیہ اس فی سواری بننے کا مشکریہ اواکیا ۱۷ قا دری ) حضرت حلیمہ جب اپنی قرم کے سامتھ روا نہ ہوئیں توان کی سواری سب سے آگے جا رہی تنی ، جب کہ پہلے وہ تنہاا بخیس اٹنی کو مشکل سے آتھی تنی ، وسری عربتیں کے بیٹے والی درازگو کش نہیں ہے ، جب ابنیس بنا چلاکہ یہ وہی ہے تو کھنے لگیں اکس کی شان عظیم ہے ۔ حضرت حلیمہ نے سنا کے وہ درازگو کش نہیں ہے ، حضرت حلیمہ نے سنا کے وہ درازگو کش نہیں ہے ، حضرت حلیمہ نے سنا کی وہ درازگو کش نہیں ہے ، حضرت حلیمہ نے سنا کہ وہ درازگو کش کہ دری تنی ممیری بڑی شان میں ہیں اللہ تعالی نے مجھے موت کے اس تری کی عطافرانی ہے ۔ کاش تم جانتیں کہ میری لیشت پر کو د ہے ! وہ افسل الا نہیا مراور اولین و آخرین کے مسروار ہیں ۔

حب ببرلوگ اپنے علاقے بیں پنچ قرانس وقت زمین خشک سالی کا اللہ کا رفتی ، حضرت میں مرکبا میں پنچ قرانس وقت زمین خشک سالی کا اللہ کا رفتی ، حضرت میں مرکبا میں چاگاہ سے والیس آئیں نؤ وورھ سے بھری ہوتی ا ، جب میں الرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عرمبارک دوسال ہوگئی نؤ حضرت علیہ آپ کو آپ کی والدہ ما جدہ کے پاس ہے گئیں اور تعاضا کرکے اپنے ساتیو والیس کے آپ کا آپ اپنے رضاعی بھائی دور آبا کی دو میں بھائی دور آبا اللہ کا میں اللہ میں کہ ایک والدین کو پہلے کہ ایک والیہ کا رفت علی کے دار ہوا تھا تی بھائی دور آبا اللہ کو اللہ میں کو پہلے الرکہ کے لگا کہ میرے قریشی بھائی کی خبر لو ، جب وہ اللہ اللہ بھا اور اللہ تھائی کی خبر لو ، جب وہ اللہ بھا تھا کہ اللہ ہوا تھا ، الحفول کے اپنے سے سے لگا لباا در کو تھا کی آپ کا رنگ بدلا ہوا تھا ، الحفول کے اپنے سے سے سے سے سے سے سے سے الگا لباا در کو تھا تھوں نے جھے لٹا کر میراسینہ پاک

لے کرفراً آپ کی والدہ ماجدہ کے پاس بہنچ گئے ، اُنحفوں نے فر مایا تمھیں تو اِلس وُرِقِیم کواپنے پالس رکھنے کا بہت شوق تھا ،اب والیس کیوں کے آئے ؟ پہلے توانھوں نے وجہ بتانے میں سے میٹی کی لیکن ان کے اعرار پرتمام واقعہ بیان کرٹیا انھوں نے فرمایا ،کیاتھیں میرے بیٹے کے با رے میں مشیطان کے نعقب ن پہنچانے کا خطرہ ہے ؟ خداکی قسم !مشیطان کی اِن مک رسائی نہیں ہوسکتی ، میرا بیٹیا عنظیم شان والا ہے اور یہ نبی ہوگا۔

آپ کاسینڈ مبارک دس س ل کی عربیں ، پیھراعلان نبوت کے قت اورانسس کے بعد سفر معراج کے وقت بھی کھولا گیا تا کہ بجبین ، بلوغ ، بعثت اور معراج ، ہر مرعلے پر آپ کوشا بان شن ن مخصوصی کمال سے تواڑا جائے اور آپ آئڈہ حاصل ہونے والے غیر تعنا ہی کما لات کے لیے تیا رہو جائیں جربیں آپ جمیشہ ترتی کرنے رہے ، لہذا پرشتی صدر اس امرکے منا فی نہیں ہوگا کہ آپ ابتداء ہی سے کا مل ترین ظاہری اور باطنی احوال پر پیدا کئے گئے ہتے ۔

نبی اکرم علی احد تعالی علیه وسلم جن و فون حفرت علیم کے با ب تھے جب
بکریوں کے سا تھ جاتے قرایک باول آپ پرسایزنگن رہتا ، جب آپ بھر جاتے
قروہ بھی تھہر جاتا اور جب روانہ ہوتے قروہ بھی حلی پڑتا ، قرلیشی باشمی و بیٹم گہوار سے میں چاند سے گفت گوفراتے ، آپ جب طرف انگل سے است رہ
فرواتے چانداسی طرف مجھک جاتا (امام احدرضا بربلیوی رحم المدر تعالیٰ فرطتے

چاند نُجُهِک مِانَا جِدِهِ انگلی اُنٹھائے مہدد ہیں کیا ہی چِلنَا نِھَا اسْت روں پر کھسلونا فور کا (مترجم) جب بروا قدائپ کی خدمت میں عرض کیا گیا تو فر مایا ، میں اس سے گفتگو کرنا تھا اور وُرہ مجرسے گفت گورتا تھا ، وُرہ مجھے رونے سے بہلا تا تھا اور ہیں عرکش مجید کے نیچے جاند کے سجد سے میں واقع ہونے کی اواز سُسنا تھا ۔ سیعالم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسستم نے طفولیت کے ابتدائی دنوں میں گفت گو کی ایپ کے گوارے کو فرشتے بلاتے ستے ، حضرت علیم سعد بہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے آپ کا دو دھ مجھڑا ایا تو آپ نے کہا ؛

ٱللهُ ٱكْ أَرُّكِيْرُ اوَالْحَمْدُ لِلهِ كَثِيرٌ اوَسُبْحَانَ اللهِ بُكُونَةً وَاصِيلُكُ.

اللَّه تعالىٰ سب سے بڑاہے ، اللّٰہ تعالیٰ کے لیے بے مشمار تعريض بي اوريم مع وسشام الله تعالى كى پاكى باي كيتين حب نبى اكرم صلى النتر تعالىٰ عليه وسلم كى عمرشر لعبت جا رس ل اور ايك ول كے مطابق چھسال بُوئى تر مدينه منورہ سے واليس آتے ہوئے آپ كى والدة محترم وصال قرماكتين، وُه نبي اكرم صلى الشرقعا لي عليه وسلم ك جُهِّرًا مجد مفرت عبدالمطلب كم نمفيال بني عدى بن نجار سے طف كني تقين، مقام فمع كه پائس الوار نامى گاؤں ميں اُنھيں نسپر دِ خاك كميا گيا ، آپ كى دايہ ، دودھ على والى اوركو و كِعلان والى حضرت أمم الين بركت رضي المترقعالى عنها آپ کواپنے ساتھ محدم کومہ لے آئیں ، کتے ہیں کہ حصرت اُم آئیں رصی اللہ تھا آپ کو والدگرامی بیا والده ما جده کی طرف سے وراشت میں ملی تقییں یا حضرت مع الكبرى رضى الله تعالى عنها في آپ كومبيركى تقيس ، كها گيا ہے كه وہ تجون م و فن ہوئیں ، بہت سی روایا ت الس کی تائید کرتی ہیں ۔ عب آپ كى عرشرلعي آئي سال اورابقول بعض اس سد كم يا زباده في

توآپ کے جدام محد صنرت عبدالمطلب ایک سومیں یا ایک سوحیالیس سال کی عرمیں رصلت فرما گئے اور تجون میں مدفون ہوئے، حضرت عبدا لمطلب کی وصیت کےمطابق آپ کے چیا آبوطالب نے آپ کو اپنی کفالت میں لے بیا، باره سال کی عربی آپ اپنے چیا اوطاف کے ساتھ شام گئے بیان کے کہ بُعْرِی مِی تشریف نے گئے ، تو مجرا را بہب نے آپ کو بھیاں لیا ، آپے ساتھیں کوآپ کے اور آپ کی نبوت ورسالت کے اوصاف بیان کیے ، آپے کندھو ك ورميان موج وهمرنيوت كى نشان دى كى اور آب يرايمان لے آيا - يحم الس نے آپ کے چیا کوفسم دے کرکہا کہ انفیں والیس لے جائیں ور مز نوف ہے كريمودى آپ كے دربے أيذا ہوں گے۔ اتنے ميں سات يہو دى آپ كر شہید کرنے کے ارا دے سے آگئے عجفیں مجرانے روک دیا ، انفوں نے بتایا کر بہودی ہرراستے میں مجھرے بڑوئے ہی کونکدا تضین معلوم ہوجا ہے کہ محدعرتي بالمشتمى صلى الشرتعالي عليه وسلم السس مهينة مين مكرمعظم سيابير محلیں گے۔ بچرانے جوعلامات و بھی خفیں اُن میں ایک علامت یہ تھی کے سفید بدلی آپ برساید کتے ہوئے تھی، نیز جس ورخت کے نیچے آپ نے قیام کیا آب برساید کرنے کے لیے اکس کی شاخیں تھا کی تھیں۔

بھرجب آپ کی عرشراعی بیٹ سال ہُوئی قرتجارت کے ارا دے سے پھراکی مرتبہ شام تشراعی لے گئے۔ اس دفعہ صفرت او بکرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تنے۔ اسموں نے حضوراکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہارے بیں مجیرا سے پُر چھا تو اُسموں نے قسم کھاکر کہا کہ آپ نبی ہیں۔

بحیس سال کی عربی حضرت خدیج کی تجارت محسلسلے میں ایک بار بھرشام نشرلین مے گئے الس دفعہ حفزت خدیج رصی اللہ تعالیٰ عنها کا غلام میسرہ آپ کے ساتھ تھا ، اس نے دیکھا کہ آپ کو دھوپ سے بی نے کے لیے
دوفرشے آپ برسایہ کیے رہے تنے ، والیسی پر تھنرت نوی کجہ نے بھی یہ منظر
دیکھا ، تقریباً تین ماہ بعد تھنرت فدیجہ رضی استہ تعالیٰ عنها کی سیشیں کش پر
آپ نے ان سے کا ح کیا ، آپ کی عرشر لعین سینیس سال تھی تو قرلیش نے
جیت استہ ترتبر لعین کی تعمیر کی تب آپ نے ہی چراسود کو اس کی جگر نصب کیا ۔
جالیس سال کی عرشر لعین میں اشد تعالیٰ نے آپ کورسالت، رحمۃ العالین
اور تمام مخلوق کے لیے رسول ہونے کا اعلان کرنے کا حکم دیا ۔
الشہ تعالیٰ آپ پر ، آپ کی آل ، اصحاب اور تبعین پر جمتیں اور برکتیں اور کہتیں کی کہتیں اور کہتیں اور کہتیں اور کہتیں کو کہتیں کرتیں کہتیں کہتیں کہتیں کرتیں کرنے کہتیں کہتیں

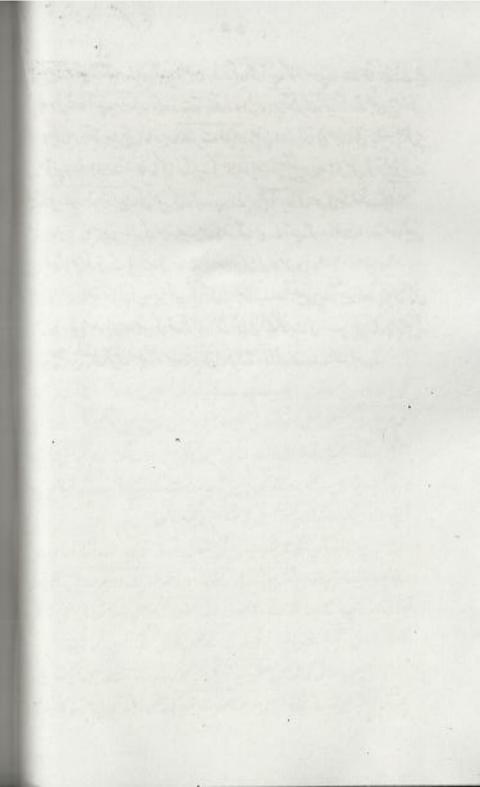

## محافل مبلاداورغيرستندروايات

ا۔ محافل میلاد اور غیر منتقد روایات: علامہ ابن جمر کی کی طرف منسوب ایک عربی رسالہ ترکی سے چھپا جس کا اردو ترجمہ پاکستان میں شاقع ہوا ' یہ رسالہ ند میرف یہ کہ جعلی تھا بلکہ غیر منتقد روایات پر بھی مشتل تھا ' راقم نے ازراہ دیانت داری اس مقالے میں اس کا جعلی ہوتا بیان کیا' بعد ازان اصل رسالے کا ترجمہ کیا جس کا تذکرہ فہرا پر کیا گیا ہے۔

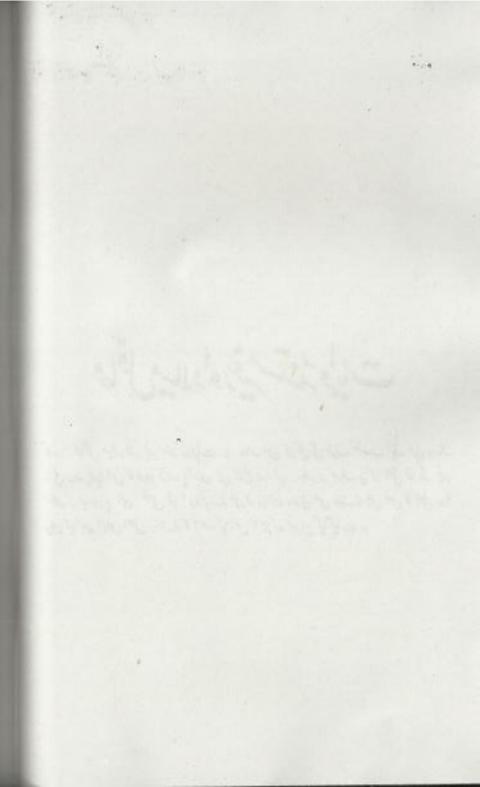



ما دربیت الاول شریف میں دنیا بھرکے مسلمان اینے آقا ومولیٰ تا جدارِ دو کم صلی النَّر تعالیٰعلیہ وا کہ وسلم کی و لا دتِ باسعا دت کے ہر قع ریٹسہ اِستطات خوشی ا و دمسرت کا افلها رکرتے میں مجلسہ ٔ حلوس ٔ چراغاں ، صدقہ وخیرات سب اسی خوشی کے مظاہر ہیں اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت کے شکریتے کے انداز ہیں۔ کچھ ذوقِ لطیعت بلکہ نورِ ایمان سے محروم الیسے لوگ بھی ہیں جن کے زود کیا ان تمام امور کا اسلام ہے دُور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ اگرچہ الیسے لوگوں کی تعہدا د بهت كم ب تام وره وقت به وقت اپنے ول كا أبال نكالية رہتے ہيں ۔ ووسرى طرف امل سننت وجاعت كے اكثر خطبا ما درمقررين ہيں جو تبليغ دين کواپیمشن بنانے کی بجائے سُنی سٰا تی با توں یاغیرمستند کتا ہوں مے والے سے وایا میان کرکے جوکش خطابت کے جو ہر و کھانے پراکتفا کرتے ہیں اور سیا دہ لوح عوم الن<sup>اک</sup> جذبات کی رُومیں بُر کرنعرہُ تکہیاورنعرہُ رسالت نگا کرنوش ہوجاتے ہیں۔ حال ہی میں علامرابن جر کی ہیتی قدس سرؤ (متوفی اسم وه) محانام سے ايك كتاب "النعمتر الكبرى على العالم في مولد سيّد ولد آدم" ويكفنين اً فی ہے جس میں تصورت برعا کم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسستم کے فضائل و محامہ کے ۔

سائقسنا تقدمیلا دسٹربعیت منانے کے فضائل مبایاں کیے گئے ہیں یمقررین صرّات کھیے یہ کتاب بڑی ولیسپی کی چیز باً بت ہوتی ہے ، اکثر خطباء اکس کے تو الے سے اپنی تقرروں کوچا رجایذ دگا دہے ہیں ۔

اس كماب ميں خلفائے واشدين رضى الله تعالى عنهم كے ارشادات سے ميلاد شريين پڑھنے كے فضائل اس طرح بيان كيے گئے ہيں ،

ا - جن شخص نے نبی اکرم صلی الدیملیہ و سلم کے میلا و شرکعیت کے پڑھنے پر ایک
درہم خرچ کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ (حضرت ابر مجرصد آق)
۲- حبن شخص نے حضور اکرم صلی الشرائعا لی علیہ و سلم کے میلا و شرکھنے کی تعظیم
کی اس نے اسلام کو زندہ کیا ۔ (حضرت عمر فارق رصنی الشرائعا لی عنہ)
۲- جس شخص نے حضور الور صلی الشرائعا لی علیہ و سلم کے میلا و مشرکھنے کے پہلا
۲- جس شخص نے حضور الور صلی الشرائعا لی علیہ و سلم کے میلا و مشرکھنے کے پہلا و مشرکھنے کے پہلا و مشرکھنے اللہ حضرت عمران کی الو با وہ عزوہ آبدر و حضیت میں حاضر ہوا۔ (حضرت عثمان غنی رضی الشرائعا لی عنہ)

مم - جین شخص نے حضورا کرم علی الله علیه وسلم مح میالا دشریعین کی تعظیم کی اور میلا و محے پڑھنے کا سبب بنا وُہ دنیا سے ایمان کے سائقہ ہی جائے گا اورجنت میں بغیرصاب کے اخل ہوگا ۔ (حضرت علی مرکفنی رضی اللہ تفالی عند)

انس کے علاوہ حضرت حسن بصری ، جنبید ببندادی ، معروت کرخی ، امام دازی ، امام شافعی ، سری سفعلی وغیریم رضی الله تعالی عنهم کے ارشا دات نعشل کیے گئے ہیں ۔

اس کتاب محدمطالعد کے بعد چندسوالات پیدا ہوتے ہیں، اکا برعلمایہ اہلسنّت سے درخواست ہے کہ وہ ان کا جواب مرحمت فرماتیں ، (۱) فضائل اعمال میں حدیث ضعیف بھی مقبول ہے۔ علامہ ابن حجب کی قرط تے ہیں "معتبراوژست ند حضرات کا اس پر اتفاق ہے کہ حدیث ضعیف فضائل اعمال میں حجت ہے" (تفامیر الجنان ص ۱۱۱) مضائل اعمال میں اللہ فضرت شیخ عبدالحق محدث وطوی علیدا لرحمۃ رقمطاز ہیں ، "صحائیہ کرام رضی اللہ تعالی عہم کے قول ، فعل اور تقریر کو بمبی حدیث کہا جاتا ہے ؟ د مقد درشکارۃ شریف )

علاً مرا بن مجر کی دسویں صدی ہجری میں نبوٹ ہیں ، لا زمی امرہے کرا عنوں نے مذکورہ بالااحا دیث صحابہ کرام سے نہیں سنیں ، لہذا وہ سند معلوم ہونی چاہیے جس کی بنا پراحا ویث روایت کی ٹمی ہیں نواہ وہ سند ضعیعت ہی کیوں نرہو یا ان روایات کا کوئی مستندہ خذمان جاہیے .

خفزت عبدالله ابنِ مبارک فرماتے ہیں "اسنا دوین سے ہے ، اگرسند شہر قی توجس کے دل ہیں جو آنا کہ ڈیٹا یہ (مسلم شریف جو ۱، ص ۱۲) (۲) حضرت ابو ہر رقی در شنی اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ،

لہ میری اُمّت کے آخر میں ایسے لوگ ہوں گے ہو تھیں اُسے حدیثیں بیان کریں گے جوزتم نے شنی ہوں گی اور نہ تھھا رے آبا میں فایآ ھے تُعرُ و إِیآ ھئے تم اُن سے دُور رہنا ۔" (مسلم شریعین جے اص 9)

سوال بیر ہے کرخلفاء راشدین رصنی اللہ تعالیٰ عنهم اور دیگر بزرگان دین کے برارشا دات امام احدرضا بربلوی ، شیخ عبدالتی محدّث دہلوی ، حضرت امام ممانی مجدّ د العث ثانی ، مُلاَ علی قاری ، علاّ مرکسیولی ، علاّ مرنبها فی قدست امرار بم اور دیگرعلمان اسلام کی نگا ہوں سے کیوں پوشیدہ رہے ؛ جبکہان حصرات کی وسعت علمی کے اپنے اور میگانے سب ہی معترف ہیں ۔

(٣) خودان اقوال کی زبان اوراندا زبیان بتاریا ہے کہ یہ دسویں صدی کے بعد تیا رہے گئے ہیں۔ مبلا دستر لیے کے ہیں۔ مبلا دستر لیے کے ہیں۔ مبلا دستر لیے کے ہیں۔ مبلا دستر لیے کو در میں نہ تو مبلا دستر لیے کو فی کتا ہے تھی جو بڑھی جاتی تھی اور نہ ہی مبلا دے پڑھے کے لیے انتیاں دراہم خرچ کرنے اور ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ صرف خرچ کرنے اور ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ صرف خرچ کرنے اور ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ صرف مربح کرنے اور ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ صرف مربح کا اور ہر مربح کا اور ہر مربح کا اور ہر کا اور ایسا کھی نہیں تھا کہ در ہر کے کہا ہوتی تھی جرب میں حضور صلی اللہ تھا لی علیہ وسلم کے تھی وجال کی مربح تا تھی اور ایسا کی اور ایسا کی اور ایسا کے گئیں وجال کی مربح تا تھی در اس کی اور ایسا کے گئیں وجال کی مربح تا تھی در اس کی اور اس کی ہر محفل اور ہر فضل و کما ل اور ایسا کی کا تعلیمات کا ذکر ہوتا تھا ۔

آئ پرتھتور تخایم ہوگیا ہے کواہ رہیج الاول اور محفول ہیں صرف مشر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی و لاوت باسعا وت کا تذکرہ ہو تا چاہئے بلکہ اعبار و ت توموض باسخن صرف میلا دشریعیہ منانے کا جواز ٹا بت کرنا ہوتا ہے اور الیسا بھی ہوتا ہے کہ ہرمقراپنی تقریمیں میلا دشریعیہ کے جواز پرد لا تل بیش کرکے اپنی تقریم ختم کردیتا ہے اور جلسہ برخاست ہوجا تا ہے حالا تکہ میلا دشریعیہ منانے کا مقصد تومیہ ہے کہ خداور سول د جل و علا وصلی اللہ علیہ وسلم ) کی مجت مضبوط سے مضبوط تر ہواور کتا ہے وسنت کے مطابق عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو ، ہماری بعین مضلین سند روایات کے حوالے سے میلا دشریعیہ کے بیان سے بھی خالی ہوتی ہیں اور عمل کی توبات ہی نہیں کی جاتی ۔

امع، علامہ دست بن معیل نبها فی قدس سرؤ نے جوا ہرالبحاری تعیسری جلد میں صغیر ۲۸ سے ۲۳ سے ۲۳ مک علامدا بن حجر کی بیتی کے اصل رسالہ استعمر النبری

على العالم بمر لدستيد ولد آدم" كَيْ تَخْيِصِ نَقْل كى سِيم جَوْد عَلَمْ مِدا بِن حِجْرَ كَي نَفْتِ إِر کی تھی۔ اصل کتاب میں ہربات پُوری سند کے ساتھ بیا یہ کی گئی تھی ، تلخیص میں سندوں کو حذف کردیاگیا ہے۔ ابن مجر فرماتے ہیں ، " میری کتاب واضعین کی وضع اور طحد ومفتری لوگو ں کے انتسا ہے خالی ہے جب کہ لوگوں کے یا محتوں میں جو میلاد نامے یا کے عباقیمی ا ك بين سنة اكثر مين موضوع اور تحبُو في روا يا من موجو و بين !" ر بوابرالیمار چ ۳ ص ۹ ۲ س) المس كماّ ب بين خلفاءِ راشدين أور ديگريز ركان دين كے ذكورہ بالا اقوال كا نام ونشان تک نہیں ہے اس سے نیرتیج نکا لنے میں کوئی وشواری میش نہیں آئی کہ یرایک جبلی کمآب ہے جوعلاً مرابن جرکی طرف منسوب کر دی گئی ہے۔ علامرسيند محدعا بدين شاعي صاحب روالحتارك محتيع علامرسيد عديدي شامی نے اصل نیمتہ کبڑی کی شرح" نیژ الدر رعلی مولدا بن حجر" کھی جس کے متعبد د اقتباسات علّام نبها فی نے اُوا ہرا لیجار علام میں سفیر ، ۱۳ سے مرے م ایک فعشل کے بیں انس میں بھی خلفا و راشدین رصنی اللہ تعالیٰ عنهم کے مذکورہ بالا اقرال کا کوئی

صرورت ہے کہ محا فرامیہ او میں حضورت بیا آصلی اللہ تھا کی علیہ وسلم کی والدت باسعا دت ہے سام کے والدت باسعا دت کے سام تھ اس کی سیرت طبیت اور آ ہے کی تعلیمات بھی ہیاں کی جا بیں اور میں اور میں د شراعت کی روایات مستندا ورمعتبر کہ آبوں سے زجا بیں مثلاً مواہیب لدنید ، سیرت طبیب، خصا تص کباری ، زرق نی عل المواہیب مرابح مثلاً مواہیب کرتے اور صدیت کی ویگر معروف کتا ہو دکا المواہیب مطالع کے دیگر معروف کتا ہو دکا مطالع کے کہا جا سکتا ہے۔

اگروا دیکی مطلوب ہوجس سے باکسانی است فا دہ کیا جا سے تو اس کھیلے
سیرت رسولِ عربی ازعلامر نورتجنل توکلی ، میلا دالنبی ازعلام احد سعید کانلسسی ،
الذکرالحسین ازمولانا محد شغیع اوکاڑوی ، دین صطفے ازعلام رسید محمورُ احد رصوی ،
المولدالروی از حضرتُ ملاعلی قاری ، حول الاحتفال بالمولدالنبوی الشریعی اند
محد بن علوی الماکی الحسنی ، مولدالعروس ازعلام ابن جوزی اورجسن المقصد فی
عل المولدازا، م جلال الدین سیولی (رجم ما الشرتعالی) کامطا بعد کیا جا سکتا ہے۔

## رحمت عالم المناقظ اورحثيب الهي

۳ رحمت عالم صلی الله علیه وسلم اور خشیت الی : اس مقالے کا مقصد بیر تھا کہ مقررین الدخت محود حدالت اس پہلو کو بھی چش نظر رکھیں آلد افراط کا شکار نہ ہو جائیں

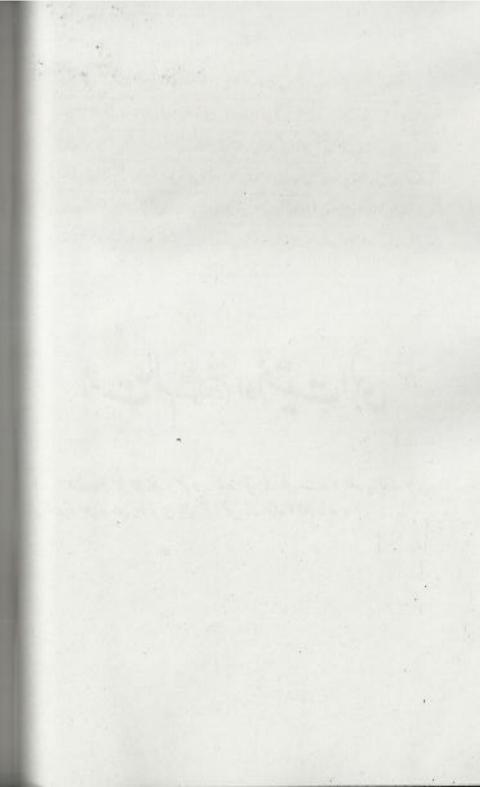



آج دنیا کے جس خطی میں میں ویکھتے مسلمان کر وری اور زبوں حالی کاشیا الطرا تیں گے۔ کون ساجبرو تشد دہے جوائ پر روا نہیں رکھاجا رہا ، کون سی بابندی ہے جوائ پرعائد نہیں کی گئی ، اسلامی حمالک ہرقسم کی نعمت و دولت سے النا ل ہونے کے باوج د ، اغیار کے دست نگر ہیں ، دشمنا ان اسلام سے خالفت اور مرعوب ہیں ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انتھیں واضح طور پر سرطیندی کی بشار دی ہے ، کروری اور دیتمنوں کے خوف سے انتھیں طبند و بالاقراد و یا ہے ، لیکن یہ سب بھی شرط ایمان کے ساتھ مشروط ہے .

یہ مرزیان کے ساتھ میں وہ ہے۔ لَا تَبِهِنُوْا وَلاَ تَتَخُذُنُوا وَائْمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْمُ مُوَّ مِنِينَ ۔ نہی تم کمزوری کا مظاہرہ کروا ورنہ نمی گلین ہو اور تم ہی سرملبند ہو گے اگرتم مومن ہو۔

افتد تعالیٰ کے اس واضح ارشا و کے باوج واگریم دشمنوں کے خوف اور بزولی کا شکار ہیں اور سرملبندی سے محروم ہیں تواس کا مطلب سوائے اس کے کیا ہوسکتا ہے کہ ہم شرط ایمان کا مطلوبہ میا رپورا کرنے سے قاصر دہے ہیں۔

ك أل عران ٣ ، أيت ١٣٩

واقعات وشوابد بھی اسی امری فشان دہی کرتے ہیں کدایمان کاج معیار ہم

سے مطلوب ہے اسے پُوراکرنے ہیں ہم قطعاً ناکام رہے ہیں، مستجات اور سنتوں
کی اوائی قودور کی بات ہے ہم تو فرائفن اور واجبات کساوا نہیں کرتے، فتی فجر راور محرفات کا ہے وصلاک از سکا ہی جا رہا ہے ، عربا بنیت، فی شی معنسی ہے راہ روی کے مظاہرے گلی گوچ ں ہیں جاری ہیں، نذکوئی روکنے والا ہے اور ندشر مانے والا کی الیسا معاشرہ اسلامی معاشرہ کملاسکتا ہے ؟ اسس معاشرے کو دیکھ کرکوئی تھی ذی شعور اسلام کی طوف ما تل نہیں ہوسکت ،البت معاشرے کو دیکھ کرکوئی جبی ذی شعور اسلام کی طوف ما تل نہیں ہوسکت ،البت اسلام سے برگشتہ اور تدفقر خرور ہوسکت ہے ، فقولِ اقبال ہماری حالت ہے ہے واسلام سے برگشتہ اور تدفقر خرور ہوسکت ہے ، فقولِ اقبال ہماری حالت ہے ہے .

یرمسلمان بای حفیل دیکد کے شرائیں بہود

بقول أمام احدرضا بربلوى ،

ون لهومين كمونا نخط شبعيش مين سونا تجه شرم نبي، خوب فكدا، يريجي نهيس وه تجمي ننسيس

اسس کی سب سے بڑی وجریہ ہے کہ ہمارے ول خوف خدااور خوفِ آخر سے عاری ہو پھے ہیں، ہمیں بھولے سے بھی پیھیفت یا ونہیں آتی کہ ہمیں اللہ تعا کی ہارگاہ میں حاصر سوکر حواب وہ ہونا ہے، جماں ہر خیروشر کا حساب ہوگا۔ قَمَنْ يَتَعَمَّلُ مِثْفَالَ وَ مَنَّ قِا حَيْدً اِبْتَوَا وَ مَنْ يَعْمَلُ مِثْفَالَ وَمَنَّ قَالَ وَمَنَّ قَ

شَرُّا إِبَّرَهُ الْ

جوشخص ڈرّہ برا برنیکی کرے گا وہ اُسے دیکھے گا اورجو ڈرہ برا بر بڑا ئی کرے گاوہ اسے دیکھے گا۔

وراصل بها رامعاستره اسس نهج برحل تحلاب كدا غوش ما درسے لے كم

ك الزارال ٥٩ أيت ٨-١

ا فوکش لحذ مک بدا ہتمام ہی ترک کر دیا گیا ہے کہ لوگوں کے ولوں کوخو عب خدا اور ٹوہت اً خرت سے معمد رکیا جائے اکس کو تا ہی کی ذمرد اری اگر پھومتی عدار کس میں راهائے جانے والے نصابِ تِعلیم رہبونی ہے تواربا ببِ خانفا ہ اورا صحابِ محراب<sup>ہ</sup> منبر بھی اس سے بری الذر نہیں ہیں، بلکہ نظر انسا منہ سے دیکھا جائے تو زیادہ تر ه مرواری ا ن می حضرات پرعاید ہو تی ہے کیونکہ وہی وارثا پی انبیا بر کرام ہیں۔ يبيش نظرمفاليين لل وي اعظم سرور دوعالم صلى التذكيعا لي عليه وآله ولم ك سيرت طيتبه كالك الهم مهيلو" خشيتت الليد" پيش كرنے كى كوششش كى كميّے مولائے کریم حل مجدہ ہمارے دلوں کواپنی یا د، اپنی خشیت اور خوف آخرت سے مالامال فرطئے اور الس خوت وخشیت کے نفاضوں پرعمل پرا ہونے کی ترفیق عطافوما مون اورخشیت کی بنیا دعلم ہے ، نیچے کے سامنے سانپ رکھ دیا جائے قری تکروہ اکس کی مضرت سے نا آسٹنا ہے اس لیے فرراً اسے پکرنے کی کوشش و کے گا ، جبکہ انس کے والدین جو اس کی ایذا سے واقعت ہیں اس کے قریب بی نئیں جانے وہی گے ، ارث وِ رہا نی ہے ، رانَّماً بِبُخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادٍ بِهِ الْعُكْمَا مُ -الشرتعاليٰ سے اس كے بندوں ميں سے وہي ڈرتے ہيں جو

فرق بیر ہے کو مخلوق سے ڈرنے والا اس سے دُور بھاگنا ہے، اورا منز تھا۔ سے ڈرنے والازیادہ سے زیادہ اس کے قریب ہونا چا ہتا ہے ، اسرکا اطاعت سند بن جانا ہے اورائس کی نافر مانی سے کوسوں دور بھاگنا ہے بلکہ دو سروں کو ہیں معصیت سے منع کرتا ہے ۔

نبى اكرم صلى الشرتعاني عليه وسلم فرات بير :

قَوَاللَّهِ إِنِّي ۚ لَاَ عَلَمُهُمْ بِاللَّهِ وَاَشَدَّتُهُمُ لَهُ خَشْيَةً وَمَعْنَ عِلِيهِ }

بخدا ا بین ان سب سے زیادہ المیڈتعا کی معرفت رکھتا ہوں المیڈتعا کی معرفت رکھتا ہوں ۔
اورسب سے زیادہ الس کا خوف اورخشیت رکھتا ہوں ۔
چونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی معرفت سب سے زیادہ صحابہ کرام کو نماز پڑھانے تو بوڑھے ، بھاراورصاحب صابحت کا خیال دکھتے ، بعض اقوات صبح کی نماز پڑھانے تو بوڑھے ، بھاراورصاحب صابحت کا خیال دکھتے ، بعض اقوات صبح کی نماز بین کسی نہتے کے دشنے کی اواز سماعت فرماتے تو اس خیال سنے از وجعض اوقات طویل ترین قرارت فرما نے اور رکوع و بھی اسس کے مطابق طویل والحرافی المی اور سورۃ با نکر داوی بین کر آپ نے دورکھتون پی طویل اوا فرماتے ، حضرت صفایقہ رضی اللہ تعالیٰ عزراوی بین کر آپ نے دورکھتون پی سورۃ بقرہ ، آل عراق ، نسام اور سورۃ ما نکرہ پڑھی ہے۔

رات کے نوافل ہیں اس قدرطویل قیام فرطتے کہ پلئے اقدس سُوج جاتے، صحابۃ کرام رضی اللہ تعالیٰ عہم نے عرض کیا ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم! آپ آنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں ؟ آپ کے طفیل تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلوں اور کچھاپوں کے گما ومعاف قرما و سے ہیں ۔ فرما یا ؛ کیا بیش کرگزاہ بندہ نہ بنوں ؟

حضرت بعبدا دنترین شخیر رضی الله تعالی عند را دی بین کویس نے رسول آلله صلی الله تعالی علیه و سلم کونی زیر صفتی ہوئے اس صال میں دیکھا کہ آپ کے شکم اطهر سے اس طرح اکواز آرہی تھی جیسے ہنڈیا ابل رہی ہو۔ ابن ابی بالدرضی الله تعالیٰ عند فرماتے ہیں کدر سول الله تعالیٰ الله تعالیٰ اب مشکرة مشر دھین عوبی ص ۲۰ طیہ اسلم پر پہش خشیت اور فکر طاری رہتا تھا کھبی ہے فکر نہیں رہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تغالی عنہ راوی ہیں کہ میں رسول آنڈ صلی ا اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھا ؟ آپ نے سورۃ بھرہ شروع کی ، جب آیت رقمت پڑھنے قوتھ کرکہ اللہ تعالیٰ سے رحمت کی ورخواست کرتے ، اورجب آیت عذاب پڑھنے تو بھیرکرا للہ تعالیٰ کی بناہ مانگتے کے

خصرت الزهمية رضى الله تعالى عند را وى بين كرصحا بركرام في عسر صلى! پارسول الله إآپ كى ذات اقد كس بين پيراينه سالى كه آثار فلا بر بهو گئے بين فرمايا! پيرسورة مهر داور السن سببي سور توں نے براها كرويا ہے - ايك دوسرى رؤات بين ہے كدمجھ سورة مهرو ، الواقعه ، المرسلات ، عم بيسا ، لون اور ا ذا الشمس مير ہے كدمجھ سورة مهرو ، الواقعه ، المرسلات ، عم بيسا ، لون اور ا ذا الشمس مير زئت نے بوڑھا كرديا ہے -

شارصین صریت فرماتے ہیں کہ ان سگور توں میں نیا مت کے ہون ک مصابّ اور پہلی اُمتوں پرنازل ہونے والے عذاب کی مختلفۃ سموں کا ذکرہے' نبی اکرم صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم کوخوف تھا کہ کہیں میری اُمّت ان صیبتوں میں مبتلا شہوجائے۔

امام غزالی رحمداللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے وو مقام میں ،

١ - اس ك عذاب سے درنا ـ

٢- اس كرجلال سے خاتفت بونا .

پہلامقام عامر المسلین کے لیے ہے، ان کا ایمان ہے کہ جنت بری ؟ اوروہ اطاعت کی جزاہے ، اور دوزخ بری ہے اور دہ نا فرمانی کی مزاہے. دوسرامقام اہل علم ومعرفت کا ہے ، اللہ نغالیٰ کے عبلال اور کہ مائی سے اللہ الشفاری اص ۸۸ کے ساکہ مشکوۃ شریب عربی ص ۸۵۸ مرعوب اورخا لقت برنا انهى كاكام ب ، الله تعالى كافرمان ب ، و يُحَذِّ مُ كُدُّ اللهُ نَفْسَهُ . اورا لله تحميل اپنے آپ سے ڈرا آ ہے ۔ نيز فرمانا ہے : اِنْفَدُّ اللهُ حَتَّ تُفَكَا يَنِهِ ۔ الله ت ڈرو جيسے اس سے ڈرئے کاحق ہے ۔ اللہ ت ڈرو جيسے اس سے ڈرئے کاحق ہے ۔

(اجاء العلوم ، عربي ج مه ص ١٩٨)

ظاہرہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پکرمعصومیت ہیں آ ہے کے حق میں خومنے خدا کا دوسرا مقام ہی پایا جا سکتا ہے ، نیز آپ اپنی اُمت کے بارے میں خانف میں کدوُہ اپنی بدعلی کی بنام پر عبالا کے غضب وعدّاتِ ہوجا حاسث وكلّايد كهناكسي طرح بحي يح منين كدمعا ذالله إ آپ كواپيشانجام كابھي علم نہ نضاا ورآپ اپنی ذاتِ اقدس کے بارے میں پرلیشا ن اور خوف زوہ نخفے ، آپ کی ذات کریم تووه منبع نجات وفلاح اور مرکزرت و بدایت ہے که آپکے نقتشِ قدم پر چلنے والا اللہ تعالیٰ کامحبوب بن جانا ہے ، اُسے زمین کی وحرتی پر چلتے تچرنے جنت کی نوید دے دی جاتی ہے ، آپ کے دا من عالی سیے والبشه بمان مزاروں کی تعداد میں صاب و کتاب کے بغیر سیدھے حبّت ہیں جا بیں ع کئی اعمالِ صالحدراک نے اپنے اُمتیوں کوجنّت کی ضمانت دی ہے ، لوا ، الحد آپ کے دستِ اقد س میں ہوگا ، آپ س قی کو ٹر ہوں گے ، شفاعت کرلی آپ ہی فرمائیں گے ،مقام محود پرآپ ہی فائز ہوں گے ، آ دم علیہ السّنلام اور دیگرتمام انبیا برکرام آپ کے جندے کے نیچے ہوں گے، تمام مخلوق بیانکہ كرستيدنا ابرابيم عليه السلام كي نگا بين آپ بني كيسمت المفيس گ

امام احدرضا بربلوی قدس سترهٔ فرماتے ہیں ، ماوشما تو کیا کوشنیلِ جلیل کو کل میکناکداُن سے تمثآ نظری ہے '' رسان ساکھ کی سے تمثآ نظری ہے

جنّت کا دروازہ اگر کسی کے لیے کھولاجائے تو وہ آپ ہی کے لئے کھولا جائے گا ،آپ کی اُمّت سے پہلے کسی اُمّت کو جنّت میں واضلے کی اجا زت نہ ہوگی ،الیسی ڈاتِ اقدس کے لئے کو تی مسلمان پیر کئے کی جراَت نہیں کرسکتا گرمعا ذائڈ ایک توانے انجام سے بھی بے تقریقے ۔

کرمعا ذاللہ ایک تواپنے انجام سے بھی بے تجریحے۔
انبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طبیقہ کا یہ بہاو بھی خاص توجہ کا
طالب ہے کہ آپ بمبیشہ ذکر اللی میں مصروف رہتے تھے اور صحائبہ کرام رضی اللہ
تعالی عنهم کر بھی کسی لو فافل نزر ہے دیتے ، سیرت وصدیث کی کتا ہوں کے مطالعہ
سے بخوبی واضح ہوجا نا ہے کہ صحائبہ کرام کیسی بھی گفت گومیں مصروف ہوئے آپ
انھیں کمالی لطافت سے یا والی کی طرف متوجہ فرما دیتے ، نیزاً ہے گفتگو اسف کے
مؤٹر اور بلینے ہوتی کی صحائبہ کرام کے دل وہل جانے ، اسکیھیں اسکیا رہوجا تیل ہوئے وہ وہنے ویا دیل محموم ہوجا تیل ہو۔
وہ ونیا و مافیہا کو بھول کرافتہ تعالی اور ان خرت کی یا دہیں محموم ہوجا تے ۔

حضرت ابو درونی الله تعالی عنه سے روایت بے کر رسول الله صال

تعالٰ علیہ وَسلم نے فرمایا ، مند اکر قسمہ الگرنز وگ

ضدا کی قسم ااگرتم و گری جانتے جوہیں جانتا ہوں تو تم کم ہنستے اور زیادہ روتے ، لبستروں پرامورِ زوجیت سے لطف اندوز نہ ہوتے ، تم جنگلوں کا کرخ کرتے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑا گڑا اتے سے حضرت الو قررضی اللہ تعالیٰ جنہ فرماتے ہیں ؛ کاش ایس ورضت ہوتا جسے کا شادیا جاتا۔

له مشكوة شريف عربي ص ٥٠ ٧

نبی اکرم صلی ا دلہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم وللقین کے دُوررس اثرا سے کا ا ندازہ اس سے کیجئے ک<del>ر حفزت حنفا</del>کہ رضی النز تعالیے عنہ راہ چیلتے نبوتے اعلا کی رہے ہم كر حنظارت فق بوكيا، رسول الشصل الله تعالى عليه وسلم في فرمايا : برركز نهير، حنطله منا في نهيل برُوا - أسنول نے عرض كيا : يا رسول المنذا بهم آپ كي بارگاه اقدس میں حاصر تھے آپ نے وعظ ونسیحت فرما ٹی جس سے ہما رے ول لرز گئے ، أ بحصير المشكبار سوكتين اوريم نے اپنے نغوس كو بہيان ليا ، ليكن حب ميں لينے گھر گیا تو دنیا کی با توں میں مصروف ہوگیا اور آپ کی با رگاہ میں جوحا لت تھی وه نسبياً منسبّنا ہوگئ ، رسول اللّٰه صلى اللّٰه تعالىٰ عليه وسلم نے فرمايا ؛ تحفلله! اگرتم بهشداسی حالت رئیجته تو فرشنته راه چلته بئوئے اور تمعا رے بستروں پر تم سے مصافح کرتے ، حظلہ إيه وقت وقت كى بات بروتى ہے۔

حضرت انس رصنی الله تعالیٰ عنه را وی ہیں کرتین صحابہ کرام نے مل کر ایک معابدہ کیا ، ایک صحابی نے کہا کہیں ہمیشہ رات کو فرافل ا داکیا کروں گا، ووسرے نے فرمایا ، میں بمیٹ ون کوروزہ رکھا کروں کا اور کھی ہے روزہ نہیں رہوں گا، تعیسے نے کہا : میں جبی شا دی نہیں کروں گا۔ نبی اکرم صلى الله تعالى على وسلم ان كے باس تشريف لائے اور فرمايا وتم نے يريد عهدو پیمان کئے ہیں ؟ خدا کی تسم میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالی کی خشیب رکھتا ہوں اور نمسب سے زیا دہ اس کی نافرما نی سے بچنے والا ہُوں ہسیکن اکس کے با وجو دمیں روزہ بھی رکھنا ہُوں اورا فطا ربھی کرتا ہُوں ، رات کو نما زبھی پڑھتا ہوں اورسو تا بھی ہوں اور نیاح بھی کڑنا ہوں ، حبس نے میری سننت سے اعراض کیا وہ میری راہ پر نہیں ہے۔

اله احیارالعلم عربی عمم ص ۱۹۴ که مشکرة شريف عربي ص ۱۲

غور کیج انبی اکرم صلی افتادتها کی علیه وسلم مجوب رب العالمین میں ،
امام الا نبیاء والمرسلین میں ، شفیع المذنبین میں ، اکس کے اوجو دجلال النہ پیش نظر الرایا خون وخشیدت میں ، اُمت کے غم میں اسٹ کوں کی ندلی بہا دیتے ہی فصی بُرکام پر آپ کے کلی ت طبیبات کا آتنا گھراا تر ہوتا ہے کہ وُہ و نیا اور اہل نیا سے بقد رِحار ورت تعلق رکتے ہوئے بھی خالفت ہیں کہ کہیں یہ تعلق نفاق ہی میں شمار نہ ہوجائے ، ان پر رب کریم کی صفاتِ جلال کی اکس قدر طبیب طاری ہوجا تی ہے کہ وہ صرف فرائض و واجبات کی اوائی کو ناکا فی تصور کرتے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کہ وار اور لذات وطاعت میں مصروف اور میں میں جوجا تی ہی ہوجا تیں کہ مہروقت اللہ تقالی کی عبادت وطاعت میں مصروف اور کرتے ہوئے کہ وہ جوجا تیں اور دنیا کے تمام و صندوں اور لذاتِ نفسا نیہ کو مکیسر ترک میں میں دور سے اور کردیں ۔

دوسری طون ہم اپنی افسوسناک حالت پر نظر ڈالیں کہ اللہ تعالیہ کے ذالفن وواجبات اور نبی اکرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پرہم کہا سک عمل پراجیں ، خواہشات نعسانیہ کی کمیل کے لئے حلال وحرام کی تمسیت خواہوش کر چے ہیں ، ہما رے ولی خوت سے محسد وم ہو چکے ہیں توسر بار ندامت سے مجک جاتا ہے اور یہ احساس مثرت سے انجوز ا جا کہ ہم کس مند سے ایما ندار ہونے اور فدا ورسول کے محب اور عاشق ہونے کا دعولی کرسکتے میں ۔

نبى اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كافروان ب ، لَا يُؤُوُّمِنُ اَحَدُّ كُوُّرُ كُفَةً يَكُوْنَ هِوَ اللهُ تَبْعًا كِيْمَا جِئُتُ مُ

تم میں سے کوئی شخص مومی نہیں ہوگا جب کا کداکس ک

ك مشكرة شريف ص ٣٠

خوامیش میرے لائے ہوتے وین کے نابع شہو۔ با را لهٰ الا اپنی ذات کریمی کے طفیل اور اپنے صبیب کریم صلی اللہ تنا لیا علیہ والم کے صدقے ہمارے ظاہر و باطن کی کٹا فوق کو دور فرما دے اہما رہے لوں کو فر راہما ن سے مزراور اپنے نوعت اور حثیت سے محمور فرما ہے ۔ کیست مولائی بر از رہے صبیل حسبتنا اللہ مر بہنا نعسم الوکییل

## اخلاق عظيمه

ہم ۔ اظائل عظیمہ ؛ یہ مقالہ پاکستان من را تنزز گلڈ کے زیرا ہتمام منعقد ہونے والی اوبی اور محقیدی نشست میں ۲۳ فروری اور ۱۲ مارچ ۱۸۱۵ء کو دو مشطول میں پڑھا گیا

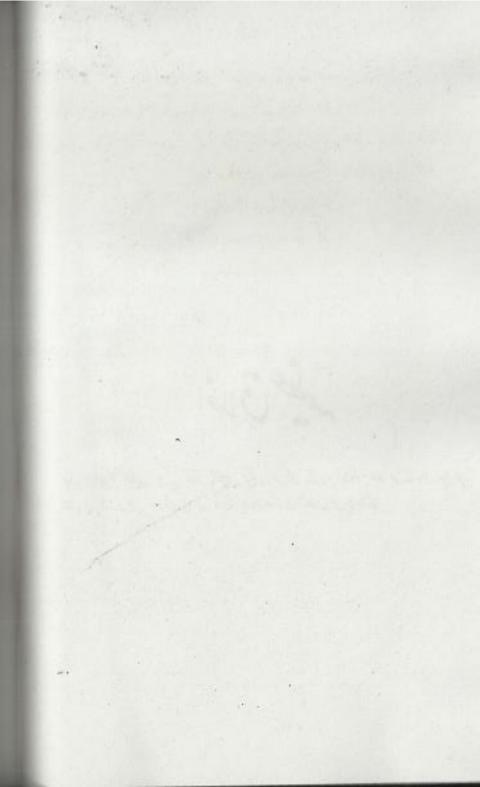



اصل موضوع پرگفت گو کرنے سے پیلے ایک بات عرض کر دوں کوا پھے اغلاق کی عرص دغایت کیا ہے ؟ اس میس کسی کا اختلات نہیں کہ اچھے اخلاق جس چرز کے میٹی فطرا پنائے جاننے ہیں وُہ خیر ہی خبر ہے ، لیکن اکس خیراورا چھا تی کا تعیتن مختلف طریقوں رکیا گیا ،

(1) یونان کے قدیم فلاسفہ اسفراط اور افلاطون کتے ہیں کرتمام فضیلوں میں سرفہرست مسرت یا لذت ہے ، یہی مقصدا خلاق ہے اور اسی کے حصول کے لیے انسان بااخلاق بنتا ہے ۔ انگلت مان کے جدید فلاسفر پالے بنجتم آور کُلُ اسی نظریہ کے مبتنع ہوئے ہیں ۔ یہ نظریتر انظریتر لذشیت اور نظریتر افا دبیت کہانا ہے ۔ البنة السن مختب فکریس بیراختلاف ہے مسرت سیکس کی مسرت مرا دہے؟ لبعض کہتے ہیں کہ خوداینی مسرت مرا دہ اور بعض کہتے ہیں کہ دوسروں کی مسرت مقصود ہوتی ہے ۔ بنتی نے اپنا نقطۂ نظران الفاظ میں بیان کیا ہے : بڑی سے بڑی نعدا دکی بڑی سے بڑی مسرت .

( ۱ ) لبعض فلاسفد کتے ہیں کہ افعال واخلاق کسی نمایت کے صول کے یہے نہیں اپنائے جانے بلکہ یہ بجائے وعمقصد ہیں ، ان کے وربیعے ہم مقصد حیات کو پورا کرتے ہیں اور علم ومعرفت حاصل کرنے کے لیے جو قوتیں ہیں وی گئی ہیں نہیں رہے کارلاتے ہیں ۔ یہ صور مسیمی اخلاقیات کی بنیا دہے ہے

( ۱۹۱۷ ) اسلامی نقطۂ نظریہ ہے کہ تمام عقابد، اعمال اور اخلاق کامفصہ افتٰد تعالیٰ کی رضااور نومشنو دی ہے۔

ارشاوربانى ب،

تُلُ إِنَّ صَلَوْقِ وَ مُنْشِكَىٰ وَمَحْيَاىَ وَ مَمَاقِ بِللهِ مَرَبِ الْعَلِينَ اللهِ مَرِي الْعَلِينَ السَّ الصحبيب إتم فرما دوكدميرى نماز، ميرى قربانيان ميرى زندگ اورميرى موت المتررب العالمين كے ليے ہے.

آئے کے وُور میں اخلاق کے سلسلے ہیں انسان کے انفرادی اور ابتماعی کرا آ اور عوامی را بلط کو انتہائی اہم تیت دی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہم کی سبرت اقد مس کے جس ہیلو کا مطالعہ کیا جائے وہی ہیلو بے مشال ثما بت ہوگا۔ اس مختصر مقالے میں اخلاق عظیمہ کے صرف چند ہیلوسیش کیے گئے ہیں، تمام ہیلوں کے کما حقیٰ جائزہ لیننے کی نہ طاقت ہے ندگھنج کیش۔

ك براتم آف فلاسفى (ترجرم فرلى الدين ) ص١-١٠١

اخلاق جمع ہے خُسُن کی، لغت میں خُسُن (پہلے دوسر ف مُلُق کی تعرلفیہ مضموم) سیرتِ باطن کو ادرخُسُن (خار کے فقہ کے سامتہ) نلام ری سُورت کو کہتے ہیں لیہ سامتہ) نلام ری سُورت کو کہتے ہیں لیہ

اصطلاَحَ عقلام مِینُ مُکُنَّ وہ طکہ نفسا نیہہے کہتے وُہ طکہ عاصل ہوائس کے لیے اچھ کام کرنا آسان ہوجا تا ہے ۔ امام فحز الدین را زی فرماتے ہیں : اَ لُنْحُکُنَّ مَلَکَۃُ 'نَفْسُانِیَّۃٌ 'کِیْسُهُلُ عَلَی الْمُتَّصِّمِیْ بِہِسَا اِنْ مِیْکُ مُرکِنْ کُر اِنْ کُری اِنْ اُسْرِیْتَ اِنْکُ

ا کُرٹیَاتُ بِالْاَفْعَالِ الْجَییْلَةِ ی<sup>ک</sup> اکس اجال کی تفصیل ہیہ ہے کہ تفسِ انسانی کوحاصل ہونے والی کیفیت کی ووقسیں ہیں ۱

دا) عارضی اور تحابلِ زوال اسے حال کھتے ہیں ، عِیبے ایک طالب علم عرف سبنی پڑھنے پراکتفار کرے اور یا و نہ کرے ، اُسے علم توحاصل ہو گیا لیکن کھٹی قت مھی اسے فراموش ہوسکتا ہے ۔

(۲) دلُ دوماغ میں راسغ اورجاگزین ہوجائے اس کے لیے طویل محنت اور ریاضت کی ضرورت ہے اے ملکہ کتے ہیں ۔ اکس کی مثمال کو سیجھتے کہ ایک طالب علم پڑھنے کے بعد اپنا کسبق بار بارا پنے سسا تھیوں کو سنا ہا ہے ایسے سفہ ہے اور بچھر دقیاً فوقیاً وُہرا تا رہنا ہے ۔ السبی صورت میں یہ کیفیت علمیہ اکس قدر بختہ ہوجائے گی کرجب وُہ چا ہے گاا سے بلا تحلف بیان کرسکے گا ، اچھے کام کرنا اور چیز ہے اوران کا اُسا نی سے سرز دہونا دو سری چیز ہے ، فمکن السی

له عبدالحق می شد د بلوی بشیخ محقق : مارج النبوة فارسی ج اص ۳۰ که فخرالدین رازی ۱۰مام : تفسیر کمبیرج ۸ ص ۱۸۵ ہی کیفیت راسخد کا نام ہے جس کی بنا پراچھ کام سہولت کے سابقہ صاور ہو سکتے ہیں! اس گفت گوسے واضع ہو گیا کہ ا مام را زی نے اچھے خُلق کی تعربیف بیان کی ہے ؟ وریز مطابق خُلق کی تعربیف بہ ہے ؟ وہ ملکہ نفسانیہ ہے جس کی بنا پراچھے یا بڑے کام باکسانی سرزد

بیاا خلاق میں تبدیلی ہو تھی ہے ؟

ہیدائشی اورطبعی ہیں ، ان میں تبدیلی ہو تھی ہے ؟

تبدیلی ہنیں ہو کئی ۔ ان کی دلیل میہ صدیت ہے ؛

اگر تمہیں اطلاع دی جائے کرپہاڑا پنی جگہ سے ہل گیا ہے تو مان لو اوراگر تمہیں بتایا جائے کرپہاڑا پنی جگہ سے ہل گیا ہے تو مان لو اوراگر تمہیں بتایا جائے کہ کہا تا ہائی عادت جھوڑ دی ہے تو نا نا

لیکن صبح یہ ہے کہ انڈ تعالی جا ہے تو اخلاق کو تبدیل فرما ہے ، حدیث ترکیف کا مطلب یہ ہے کہ بختہ عا و توں کی تبدیل بہت مشکل ہے ۔ دراصل انسانوں کی دوتسمیں ہیں ، ۱۱) جن کی عادت راسخ ہوئیکی اُسے زائل کرنا بہت ہی شکل کا مہم مسلسل محنت وریاضت سے ان کا از الدکہا جا سکتا ہے .

۲۱) جن کی عاوتوں کی بڑی گھری نہ ہوں ایسے لوگ محنت سے کام لیں اور صالحین کی صحبت اختیار کربی تو اچھے اخلاق جو کمزور ہوں وہ قوی ہو سکتے ہیں ادربُرے اخلاق جو قوی ہوں وہ کمزور بلاختم ہو سکتے ہیں ۔

انبیا دِکرام علیهم است لام رُشدہ ہاریٹ کا سبق دینے ، تعلیم و ترسیت اور نہنزیب اخلاق کے لیے مبوث ہُوئے ، اگراخلاق ہیں تبدیلی نافکن ہوتی تو ان ک بعثت کیموں ہوتی ہے

ك عبارلتي محدث وبلوى بين محقق : مرارج النبوة فارسى ع ١ ص ٣٠٠

مدیث شریب می تعلیم أمت كے ليے يروعا آنى ب ا الله إ مجے بهترین اخلاق کی مایت فرماکه بهترین اخلاق کی پایت تیرای کام ہے اور بُرے اخلاق کو مجھے وُور فوما کہ ان کا دور کرنا تیرای کام ہے کی ر يه علاد کته بين کرنفس ان في کم تين قرتين بين : اقسامِ اخلاق (۱) قرّتِ ناطقہ (عقل) ؛ یہوہ قرت ہے حب کے اریع استیبار کی حفیقتوں میں نظر کی جاتی ہے۔ یہی سوچ بجارا دراچھ بڑے گه درمیان فرق کرنے کا ڈر بعر ہے۔ شخ عبدالتی محدّث دملوی فرماتے ہیں : صحح یہ ہے کہ عفل وُہ روحانی نورہے جس کے ذریلعے بدیمی اور نظرى علوم حاصل بوتين يته اس قرت كو قوت ملكيه كتة بين ، يه دماغ كو بطوراً لداستعال كرتى ب. (٢) قوتتِ غضبيه ؛ اس كسبب انسان يُرُ نطره قامات مين كُوْد جاتابيه اوربلندی درجات اورفضائل و کمالات حاصل کرنے کی کوششش کرتا ہے اسے ات سبعید کتے ہیں ۔ یہ قرت دل کو ببطور آلداستعمال کر تی ہے ۔ (٣) قوتن شهوانيه ؛ يدانسا في نوامشات شلاً كها نے يينے ، از دواجي الرواورد بگرضروریات انسانیر کی طلب کامنیع ہے۔اس کا آلہ بدنی جگرہے۔ اے قرت بھیر کتے ہیں۔

لے ابوالحسن سلم بن الحجاج قنثیری' امام: صحیح سلم ج ۱ ص ۱۹۳ ک عبدالحق محدث دہلوی' شیح محقق: مدارج النبوۃ فارسی ج ۱ ص ۳۵ یہ قرتیں باہم منجا دف اور متبائن ہیں ، اگر ان ہیں سے ایک قری ہو جائے قرد وسری قوقوں کو گرند بہنچائے گا اور اگران ہیں توازن اور اعتدال قائم ہو تو بہ و تربی قرتیں حصول کمال کا ذریعہ بن جائیں گی ، اگر قوت ناطقہ کی حرکت معتدل ہو اور علوم و معارف کی طوف شوق میں ہوتو یہ قوت فضیلت علم کے حصول کا سبد ہم گا اور اسے مقام حکمت ما صل ہوگا۔ جب قوت شہرائیہ کی حرکت معتدل اور قوت عاقلہ کے تا بع ہوتو یہ قاصل ہوگا اور اسس ضمن میں صفت سخات ما صل ہوگا ۔ جب قوت فضیلیت عند اور قوت عاقلہ کے تا بع ہوتو ما صل ہوگا ۔ اسی طرح جب قوت فضیلیہ معتدل اور قوت عاقلہ کے تا بع ہوتو ما صل ہوگا ۔ اسی طرح جب قوت فضیلیہ معتدل اور قوت عاقلہ کے تا بع ہوتو تی ماصل ہوگا ۔ اسی طرح جب قوت فضیلیہ میں میں صفت شجاعت ماصل ہوگا ۔ اسی فضائل ۔ یہ نفش انسانی کی وہ صفات فاضلہ ہیں ہوتی ہے ہوتی ہے کہ انسانی فضائل ہوتی ہے عدالت کے بیس ، اسی لیے حکما ، کا اتفاق ہے کہ انسانی فضائل کے بینیا وی اصول میں رصفات ہیں ،

ا حکت ۲ عفت ۱ مرشجاعت ۲ م عدالت

یرجپاروں انسانی اخلاق کی صداعتدال ہیں ، ہرائیب کی و وجانبیں ہیں جور ذائل بیں شمار ہوتی ہیں ۔

حنمت کی ایک طرف سفہ ہے اور ووسری طرف گیاہ 'سے یہ سفر کامطلب بہ ہے کہ قوتِ فکر میر کو نامناسب امور میں ناروا طریقے پر استعمال کیا جائے اسے علم اخلاق کی اصطلاح ہیں جو بیز ق<sup>ون</sup> کہتے ہیں ، 'بُلہ' کامعنی قوتِ ' کا پر سے محروم ہونا نہیں جلہ جان ہو جو کر اسس قوت کومعطل کردینا ہے ۔ عفت کی ایک جانب مٹرہ' ہے بعنی لڈتوں کے جھول میں محر ہو جانا

م یمطلومیت ظلم کامعنی اپنے تمقاصد حاصل کرنے کے لیے نا رواط پنے اختیار کرنا ادر حد سے تجا وز کرنا ہے ،اور تظلومیت پر ہے کدا بسی عبگہ ٹوبیک جانا جہاں نہ جمکنا

پاہئے اورا پنے جا کُر حقوق کے حصول کی طافت شرر کھنا<sup>کیو</sup> این این ماکن مقوق کے حصول کی طافت شرر کھنا<sup>کیو</sup>

اس تفصیل سے واضع ہوگیا کہ قرنب عاقلہ ، غضبیداور شہوا نبر ہیں سے ہرایک کی تین حالتیں ہیں ،

ا فراط ، تفريط اورمتوسط .

اور حدیث شرعت بخیدُ الانمُونِ آوْسَطُها ﴿ ورمیا فی چیزی بهت رین ہوتی ہیں ﴾ کے مطابق حکمت ، عفت اور شجاعت جو کہ درمیا نے وقیع ہیں ہمترین انسانی صفات ہیں .

مُن عظم الله تعالى كاارث وسے: مُن عظم الله تعالى كاارث وسے: عَلَي عظيم الله وَالْقَالَمِ وَمَا يَسْطُونُونَ وَمَا اَنْتَ بِنِغِمَةِ مَا يِكَ بِمَ مِنْ وُنِ وَ وَإِنَّ لَكَ لَا مُوَاغَيْوَ مَمُنُوْنِ وَ وَ وَإِنَّ لَكَ لَا مُواغَيْوَ مَمُنُوْنِ وَ وَ وَإِنَّ لَكَ لَا مُواغَيْوَ مَمُنُوْنِ وَ وَإِنَّ لَكَ لَا مُواغَيْوِ مِن وَلَا لَهِ فِي اللّهِ فَيْ اللّهِ مِن وَلَا لَهُ مِن وَلَا لِي اللّهِ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

(کنزالایمان: ترجمرانام احدرضا بربلوی)

اس اکیت کا شان نزول بر ہے کہ غارِحرا بین نبی اکرم صلی احد تعایل اس اکیت کا شان نزول بر ہے کہ غارِحرا بین نبی اکرم صلی احد تعایل علیہ والہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہوا، پیاڑی سے از کر حضرت جر اللین نے وضو کیا اور دور کعیس پڑھیں، حضورصلی احد تعایل علیہ وسلم نے بھی وضو کیا اور ان کے ساتھ وور کعیت نمازاوا کی، جب آپ گھر تشرلین لائے تو حضرت فیر بجدرضی احد تعایل عنہ انے آپ کے بچرہ اور کا بدلا بھوارنگ دیکھ کر چھا، کیا فیر بجدرضی احد تعالی خوا بیان کی وہ آپ کواپنے بھیا زاد بھا تی بات ہے واقع آپ کے بیاس مے گئیں۔ ور قد نے پوچھا، کیا حضرت جبر بلی علیالسلم ورقد آپ کو بدلا بین بی ایس نے فرمایا بہیں ورقد ان کی طوف بلا بین بی آپ نے فرمایا بہیں ورقد نے کو بھیا ، کیا حضرت جبر بلی علیالسلم نے آپ کو بر کھا ہے کہ آپ کسی کواحد تنا ان کی طوف بلا بین بی ہو پورا باد

ِ انَّهُ کُمَجُنُوُنُ ؑ۔ یہ تؤنجوُ ن ہیں ۔ اسس پراملڈ تعالیٰ نے یہ آیا تِ مبارکہ نازل فرما میں لیے املہ تعالیٰ نے اپنے صبیب کریم ضلی اللہ تعالیٰ علیہ وا کہ وسلم کی خلتِ ثنان کے انلہا راور ہارگاہ رسالت کے گئاؤں کی مذمت سے پہنے قلم اور فرشتوں کے لکھنے کی قسم یا و فرمائی ، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسس معاطے کئس قدرا ہمیّت دی ہے !

اس آبت میں تفی جنون کی أیك اجمالی او قطعی ولیل بیان فرمائی سے ، مَا اَنْتَ مِنِعْمَةِ مَن یِّكَ مِمَجُنُونِ -

> روسرى ديبل اربث وفرمائى: وَإِنَّ لَكَ لَاَجْرًا غَيْدُ مَمَّ مُثُوَّيٍ.

اورضرورتهارے لیے ہے انتہا تواب ہے۔

حضرت ابوہررہ ِ رصٰی اللّٰہ تعالیٰ عند فرواتے ہیں نبی اکرم صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فروایا :

جب آدمی مرحانا ہے تواسی کاسلسلۂ عمل نقطع ہوجانا ہے سوائے تین چیزوں کے : (۱) صدفذ جاربر

له عبدالعزرز عمدت دېوې شاه موان ؛ تغسيروزيزي ( مطبوعدا فغاني دارانکتيم ملي) پ ۲۹ ص ۲۴

۲۶) وہ علم جس سے نفع حاصل کیا جائے۔ (۳) نیک اولا دہو میتت کے لیے د عاکر کے۔

اس آیت مبارکه کا مطلب یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! تمہارے یا بخفہ سے ایک جہان ہوایت پائے گا اور وہ ہدایت قیام ست ، کہ جاری رہے گی، خوکش نجن اس برعمل ہیرا ہو کر دنیا و آخرت کی سرخرو فی مصل کرتے رہیں گے، اس طرح تمہیں تو اب ملتا رہے گا اور پرسلسلہ بھی تم نہ ہوگا، مجنون کو اپنی حرکات وسکنات کی خرنہیں ہوتی ، اس کا عمل نیت سے فنا لی ہوئے کے سبب ذرایعہ ابر و تو اب نہیں ہوتی ، وہ دُوسروں کے لیے باعثِ ہدا بیت کے سبب ذرایعہ ابر و تو اب نہیں ہوتی ، وہ دُوسروں کے لیے باعثِ بدا بیت کے سبب ذرایعہ ابر و تو اب نہیا تو اب کا ستی کیسے ہوگا ؟

انس عگرسوال پیدا ہوتا ہے کرسورہ تبین میں صالحین کے بارے ہیں انتُذِ تَعَالَیٰ کا ارشا د ہے :

فَلَهُمُ أَجْسُو عَيْدُ مُمْنُونٍ.

ان كے ليے زمنفطع ہونے والّا تُواب ہے۔

جب اُمنٹ کیلئے بھی یہ بشارت ہے تواس میں نبی ارم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیت کیاری 1

اس کا جواب یہ ہے کہ مومنوں کو تواب میں جنت عطا کی جائے گی اوراس کی کوئی انتہا نہیں ہے لیکن نبی اکرم صلی انڈ علیہ وسلم کواس وقت تک تواب پہنچا رہے گا اور آ ہب کے تواب میں اضافہ ہو تا رہے گا جب تک آپ کا ایک امنی

ك ابوداؤد ، امام ؛ كسنن ابى داؤد (مطبوعه ايج ايم سعيد كمپنى كراچى ) . د ياب ما جار فى الصدقه عن المبت ، نام ص ۲۲

مبی انسن نیا میں رہنے گا اور نیک کام کرتا رہے گا ،مطلب پر ہوا کہ 'اُ تنیو ں کو ہو تواب ملے گا وہ نقطع نہیں ہو گا اور نبی اکرم صلی افٹڈ تعالیٰ علبیہ وسلم کے ثوا ب میں دن ہر دن اضافہ ہوتا رہے گا۔

اس بیان سے پر بھی معلوم ہو گیا کہ ہو نکہ سا بھذا دیا ن منسوخ ہو چکے ہیں اور صرف دینِ مصطفے صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی قیا مت تک جاری وس ری رہے گا اس لیے نبی اکرم صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کے اجرو ثواب کا سلسلہ تا قیام قیامت جاری رہے گا اور کہجی منقطع نہیں ہوگائی

جنون کا الزام رُوکرنے کے لیے تیسری دبیل یہ بیان فرما تی ، وَ اِنَّكَ لَعَمَالُ خُلُقِ عَظِیمْ .

اورب شكرةم عظيم خلق يرفا تزبو.

یعی مجنون کے حالات اور او ہام وخیالات ہر لمحہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں اس کی کوئی حالت پائدار اور اسخ نہیں ہوتی اور اسے حبیب اِتمہیں تو اخلاق عالیہ اور اسے حبیب اِتمہیں تو اخلاق عالیہ اور اسے حبیب ہیں دو تا بت قدمی حاصل ہے کہ کوئی انسان اسس کا اندازہ نہیں او سات جمید میں وہ تا بت قدمی حاصل ہے کہ کوئی انسان اسس کا اندازہ نہیں لگاسکتا، تمہاری طرف جنون کی نسبت و ہی کرے گا جس کا اپنا ذہنی تواز ن ورت نہیں ہے اور مقیاس الجنون کی آخری ڈگری پر مہنچا ہوا ہے۔

عظیم وہ ہے جوانسانی ادراک کے اعاطہ سے باہر ہواگر وہ چیز محسوس ہے قراس کے عظیم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسانی اُ نکھ السس کو محل طور پرنہ میں دیکھ سکتی، مثلاً عظیم بہاڑ کا مطلب یہ ہوگا کہ انسانی اُ نکھ یکبارگی اسے دیکھنے سے قاصرہے اوراگروہ چیز معقول ہے قرالس کے عظیم ہونے کا معنیٰ یہ ہے کہ عقل سکا

ک عبالعزز محدّث وبلوی مولاناشاه : تفسیرعززی پ ۲۹ ص ۸ - ۲۸

الله تعالى في لينے عبيب صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كے بارے ميں ارشا و فرمايا: وَكَانَ فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًاً. تمرير الله تعالى كاعظيم فضل ہے۔ نيز فسرمايا ، وَإِنَّكَ لَعَسَ لَيْ خُلُقٍ عَظِيمٌ مِ به شک تم عظیم خلق پر فائز ہو۔ معلوم بمواكدا متكر تعالى كالبين حبيب اكرم صلى التأرتعال عليه وسلم رفضل وكرم اس درجرہے اور آپ کے اخلاقِ عظیمراس پائے کے بین کدکوئی بھی عقل ان کا احاطه نهيس كرسكتي كب وہ رب کیم ج تمام دنیا کے مال ومتاع کے بارے میں فرما تا ہے : قُلْ مَنَّاعُ الدُّنْ نَيَا قَلِيْلُ \* ـ تم فرما دوکہ ڈنیا کا سازو سامان تفوڑاہے۔ جب وہی فرمائے کرتم پرمیراعظیم فضل ہے اور تم عظیم خلق کے مالک ہوتو اکس کا كون اندازه لكاسكة ب

شخ محتی شاہ عبدالی محدث دہاری فرماتے ہیں : حقیقت اکن ست کدیسے فہم و بہتے قیالس کفیقت مقام المحضرت وکنرحال و سے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چانچہ مست نرسد و یہ کس اورا چنا نکہ مست گھز خدا فٹ ناسد ، چنا نکہ خدا را چوں و سے

يتي كن نشناخت و هركه ور درك حقيقت أنّ كلم كر د كوبا وعوارٌعلم مَنْ إِمَا سُكُرُهِ وَهَا يَعُلُمُ مُنَّا أُولِينًا لَا إِلَّا اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه حقیقت یہ ہے کد کوئی فہم وقبالس نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ننس الامرى حال اورمفام كى حقيقت تك نهيس بينج سكتا ، اورا منه نعالي كيسواكو ئي مجھی اسے کماحقہ نہیں بیجانیا ، جیسے کہ آپ کی طرح کسی نے اللہ تعالیٰ کو نہیں بیجانا' چوشخص اس کی حقیقت کے درما فت کرنے کی بات کرنا ہے وہ متشا بہات کے جاننے کا وعویدارہے ، صالانکہ منشا بہا ن کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے . جب بنی اکرم صلی اللہ تغال علیہ وسلم کے حال اور مقام کی حقیقت یک کسی انسان کی رسائی نہیں ہے و تحقیقت محدی علی صاحبهاالصلاة والسلام کی تریک کون پہنچ سکنا ہے! تمام صحابة كرام سے زبادہ مقرب افضل البشر بعد الانبیاء یا دِغار تحرت الدِ بکر صَدِّلَ رَضَى اللَّهُ تَعَا لِيُ عَنْهُ كُومُ عَاطِبِ كركم ارشَا و فرما ياجا أَ بِ : يَا اَبَا بَكُهِ وَالَّـٰذِى بَعَثَنِي إِللَّهِ الْحَقِّ لَوْ يَعِمُ لَمُنِي حَفِيْكَ ۖ غَيْدُس بِي وَكَ ا الوبكر اس ذاتِ اقدس كي قسم حب نے مجھے تن كے ساتر بجيما مجھ ميرے رب كے سوا حقيقة كسى في مجمى ندجا نا . ا نبیا داورخصوصاً سِبَدالا نبیارصلی احدُّ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہمسری کا دعولی کرنے والوں کے بیے لی فکریہ ہے کہ وہ کس منہ سے اس قسم کی ٹا زیبا باتیک ہے ہیں . كَعَلَى خُلِّقَ عَظِيدٍ مِي ايك تطيف كلتر ب اوروه يدكر لفظ على استعلام ك عبدالتي محدث د بلوي، شيخ محتق ؛ بدارج النبوة غاري ع١ ص ٣- ٢ س يك محدالمهدى ابن احدا لغاسى ، الشيخ الام) ؛ مطالع المسرِّ (مطبوعه فورير رصوبر فيصل آباد) ص ١٢٩ کے لیے آتا ہے مثلاً کہا جائے کہ مَن یُدہ عَلَى السّطَحِ (زیدجیت پرہے) بعنی ہے۔ میت پنچے اور زیداً و پرہے ۔ یا تَکَ نَعَسَلْ خُلِیّ عَظِیدِ کِم کا مفاویہ ہوا کہ اے جیب! تمہیں اخلاقِ جمیلہ پرِک تعاماسل ہے اور تمہیں اخلاق حسنہ کی طرف وہ نسبت ہے جو آتا کی غلام کی طرف اور بادث ہ کی رعایا کی طرف ہوتی ہے لیے

اس عبد لفظ خنگی مفرد لا بالیا ہے اور اسے فلت سے موصوف کہا گیا ہے اس عبد اس عبد الفظ خنگی مفرد لا بالیا ہے اور اسے فلت سے موصوف کہا گیا ہے اس بیس اشارہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کاخلی انبیا وسابقین کی خصوصیات کا ملہ کا جا مع ہے ۔ حضرت نوح کا کشکر ، حضرت ابرا ہیم کی خلت ، حضرت ابوب کا اضلاص ، حضرت اساعیل کے وعدے کی سچائی ، حضرت بیغوب اور حضرت ایوب کا صیر ، حضرت سیاما ان اور حضرت کی سپائی میں مواد دت خواہی ، حضرت سیاما ان اور حضرت میں معددت خواہی ، حضرت سیاما ان اور حضرت میں میں میں میں میں میں میں ہو ہما رہے اور تمام محلوق کے آتا و مولا صلی اتفالی علیہ کی میں ہو ہما رہے اور تمام محلوق کے آتا و مولا صلی اتفالی علیہ کی میں ہو ہما رہے اور تمام محلوق کے آتا و مولا صلی اتفالی علیہ وسلم ہیں ہو ہما رہے اور تمام محلوق کے آتا و مولا صلی اتفالی علیہ دوسلم ہیں ہوں ہما رہے اور تمام محلوق کے آتا و مولا صلی اتفالی علیہ وسلم ہیں ہیں ہو ہما رہے اور تمام محلوق کے آتا و مولا صلی اتفالی علیہ دوسلم ہیں ہیں ہوں ہما رہے اور تمام محلوق کے آتا و مولا صلی اتفالی علیہ دوسلم ہیں ہیں ہوں ہما رہے اور تمام محلوق کے آتا و مولا صلی اتفالی علیہ دوسلم ہیں ہوں ہما رہے اور تمام محلوق کے آتا و مولا صلی اتفالی علیہ دوسلم ہیں ہوں ہما رہے اور تمام محلوق کے آتا و مولا صلی اتفالی علیہ دوسلم ہیں ہیں ہوں ہما رہے اور تمام محلوق کے آتا و مولا صلی اتفالی علیہ دوسلم ہیں ہمارے میں ہمارے مولا ہمارے ہوں ہمارے مولوں مولوں کی ہوں ہمارے مولوں مولوں کی ہمارے ہوں ہمارے مولوں کی ہمارے ک

المدتعالي كاارشاوي:

اُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ هَـُ لَوَى اللهُ فَبِهُ لَهُ الشَّهُ الْتُسَوِّهُ وَ اللَّهُ الْمُسَمُّ الْتُسَوِّهُ -به ودلوگ بین جنیس الله نے ہالیت وی ہے ان کی ہوا سے کی بروی کرو.

بیرین برایت سے مراد اقتد تعالیٰ کی معرفت نہیں ہے کیونکہ معرفت سے اور اقتد تعالیٰ کی معرفت نہیں ہے کیونکہ معرفت باری تعالیٰ بیرکسی کی تعلید کرنا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شایا پ شان

تفسیر کبیر ج ۳۰ ص ۸۱ تفسیر رُوح البیان ج۱۰ ص ۱۰۹ ك فخر الدين الرازي المام: ك اسم على حقى ، المام علامه : سیں ہے، سابقہ شریعتیں بھی مراد نہیں ہیں کمیزنکہ آپ کی شریعیت نے سابقہ شریعتہ کو منسوخ کردیا ہے، بکہ زمانے ہیں توخر ہونے کے سبب انبیاد کوام کے ان اوصاف علی میں ہیں کہ ویک اوصاف میں امتیازی حیثے سابقہ شریعتہ سرکھتے منے کیے نیج بیز علاکہ جوار فیح داعلی اوصاف دیگرانبیا میں فروڈ فروڈ پائے جائے جا تے نتے وہ سب کے سب مجرعی طور پر افتہ تعالیٰ کے جیسے صلی الڈ علیہ وسلم میں پائے گئے۔ وہ سب کے سب مجرعی طور پر افتہ تعالیٰ کے جیسے صلی الڈ علیہ وسلم کے افضل الا نبیاد ہوئے ۔ گئے ۔ گؤں بدا یہ بین ہار کہ جی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ واللہ وسلم کے افضل الا نبیاد ہوئے ۔ گئے دون فل میں سے ایک روشن دلیل ہے۔

بعض عارفين نے فرمايا ،

رِئُكِلَّ نَبِيَّةٍ فِ الْأَنَّامِ فَضِيكَةً \* وَجُمُلَتُهُمَّا مَجُمُوعَتُهُ لِلْمُحَمَّةِ

مخلرق میں ہرنبی کی ایک امتیازی فضیلت ہے ادروہ تمام فضیلتیں محد مصطفے اصلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم کے لیے جمع کردی گئی ہیں۔ علم النج خرباں ہمہ دارند تو تنها داری

بلكر حفيقت تويرب ؛ سه

برزتب که بوه و رامکان بروست ختم برنیخته که داشت خدا سند بروتمام عالم امکان میں جومز تربیجی تھاوہ آپ پڑتم ہے اور انڈر تعالیٰ کے خزانۂ قدرت میں جومجی نعمت تقی وہ آپ پرمکل ہوگئی۔

کے فخرالدین الرازی ، ام) ، تفسیر کبیرے ۳۰ ص ۰ ۸ کے عبدالحق محدث دباوی ، شیخ محقق ، مرارج النبوۃ فارسی ج ۱ ص ۳۶ نگئی عظیم کی تفسیر مختلف صنرات نے اپنے اپنے انداز میں بیان کی ہے، چندا قوال ملاحظہ ہوں ؛

(۱) نُعَلِّمُ عَظِيم وُهُ ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے الس کی تعلیم اپنے عبیب پاک صلی ہے۔ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس آیت میں فرمائی ہے ،

خُذِ الْعُفْرَ وَأُمْرُ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضُ عَنِ الْجَاهِلِينَ -

درگزر کی عادت اپناؤ ، نبکی کا حکم دواورجا بلوں کومند نه نگاؤ ۔

حقیقت یہ ہے کہ حق کی حابیت اور اُ منڈ تعالیٰ کی طرف بگانے کے وران اِن عمل این ریوں مشرکا

الوربزعل برابونا بهت ہی شکل ہے۔

صدیث شرایت میں ہے کہ جب یہ اکست نازل ہُوئی قونبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبر ملی المیں علیہ است ام سے اس کی وضاحت چا ہی' انہوں نے فرمایا :

اُوْتِيْتَ مُكَامِمُ الْاَحْتُ لاَقِ اَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ وَتُعْفِلَ مَنْ حَرَمَكَ وَ تَعْفُو عَتَنْ ظَلَمَكَ آپ كوبهتري اخلاق عطاكيه كه بي، بوآپ سيقطع تعلق كرے اسے اپنے ساتھ ملائي، بوآپ كونہ وے اسے عطا كري اور جوآپ پرظلم كرے اُست معاف كرويں.

سیرت طینبہ کے مطالعہ سے پیختیقت روزِ روکشن کی طرح آشکا را ہوجا میگی کوننی اکرم صلی امنڈ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان مراتب کو آغری حدّ تک پہنچا دیا جسسے آگے بڑھنا انسانی طاقت سے باہر ہے۔

، ہر اللہ اللہ اللہ تعالیٰ علیہ واللہ وسلم کا خکقِ عظیم یہ ہے کہ بنا ہر اللہ وسلم کا خکقِ عظیم یہ ہے کہ بنا ہر مخلوق کے ساتھ مشغول ہونے کے باوجود آپ کا باطن ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی طرف

متوجدا ورانس کی یا ومین شغول رہتا ۔ یہ امرنها بیت ہی وشوار ہے کیونکداگر نلا ہر و باطن ایک طرمنے متوجہ ہو تومعا ملہ آسان ہوجا تا ہے ، بیک وقت ووٹوں طرحث للتفنت رسنا اور د وطرفه حقوق كامل طور يراوا كرنا خصور مستيدالانبييا بصلي الله نعاف علیہ وسلم ہی کا کام ہے۔ (٣) صريف تشرفيت مي سے : را نَّمَا بُعِثْتُ لِاُثَيِّتُمَ مَكَايِ حَرَالُانُحُلاقِ . مجھے بہترین اخلاق کی کھیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ چانچروه عظمتیں اور شرافتیں جو پہلے آنبیا، کرام علیهم انسلام کوعطا کا گئیں رجس كى چندشالبس اس سے پہلے بیان ہونيكي ہيں ) نبى اكرم سلى الله تعالیٰ عليه والم في السب كي كميل فرائي اسى ليه أب كفلن كوعظيم فرايا كيا". رم ) حضرت جنید بغداوی قدس سرهٔ فرماتے بین کراپ کے ختن کو اس بیعظیم قرار دیا گیا ہے کہ آپ کے فیص جو ُ دستے وُ نیاد آخرے متعفیض ہے تھے علاً مشرف الدين بوصيري فرمات بين : غَاِتَّ مِنْ جُوُ دِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّبَهَا وَمِنْ عُكُوْمِكَ عِلْمَوَ اللَّوْرِجِ وَالْقَسْلَمْ بے شک دنیا وائزت آپ کے جود و کرم کا ایک حصہ ہے اور اوح وقلماً ب كے علم كالبعض ہے . (۵) حفرت حين زرى قدس سرة فرمات بير :

کے عبدالعزیز محدّث دبلوی مولانا شاہ : تفسیرعزیزی پ ۲۹ ص ۹ - ۴۸ سے اسم میل حقی ، امام علاّمہ : تفسیر روح البیان ج۱۰ ص ۱۰۵

نبى اكرم صلى المند تعالىٰ عليه وسلم كاخلق عظيم كيوں مذہوكا ، حبكبر المند تعالیٰ نے آپ کے دلِ اقداس پراپنے اعلاقِ کرمیر کے انوار کی ( ١ ) علامة المعل حقى قدس سرة فرمات مين ا آپ کاخکن عظیم ہے کیونکہ آپ عظیم ذات مے مفلہ ہیں اس سے عظيم كاخلق مجهي عظيم سياك (۷)سب سے بہتراورجا مع تفسیروہ ہے جو حضرت اُم المومنین عاکث صدیقة رصی الله عنها نے بیان فرمائی ، حضرت سعد بن ہشتام فرماتے ہیں میں نے عرصٰ کیا وا ے اُم المومنین إ مجھے نبی اکرم صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلق کے بارے میں بتا کیے۔ اُنہوں نے فرمایا ، ثم قرآن پاک نہیں پڑھتے ؟ میں نے عرض کیا ایرها بون ار انفول نے فرمایا ا تَوانَّ خُلُنَّ نِبَيِّ (اللهِ صلى (اللهُ عليه وسلَّم كَانَ نبي اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كانعكن قرآن ياك سيء ايك روايت ميں ہے كيا تُوقر آن نہيں پرطشا ؟ التُرتعا لي فرا آ ہے : قَدُ أَخَلُحَ الْمُؤْمِنُونَ -(المؤمنون ب ١٨) لینی سورہ مومنین کی ابتدا ئی دس آیتیں طرصو ، یہ آپ کا خلق ہے<sup>ک</sup> ك أيميل حقى المام علامه : تفسير وح البيان ج ١٠ ص ١٠٠ تلے مسلم بن کجاج قشیری ام ، مسلم شریف (مطبوعه نور محد کراچی) کا اص ۲۵۷ لك المعيل حتى المام علامه: تفسير روح البيان ١٠٥ ص ١٠٠

ان آیات میں اخلیاتی قلبید کی بنیا و ایمانی ، اخلاق بدنید کے سنون نمآز اور اخلاق مالید کے اہم جز زکراۃ اور ایسے دیگراہم امر رکا بیان کیا گیا ہے ۔ ایک روایت میں حضرت ام المؤمنین کا جواب ان الف نو میں وار دہے , کان خُدُمَّة وُ الْفَتُرُ اْنَ ۔

نبی اکرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فُلق قرآن ہے۔ حضرت ام المرمنین کے اس بلیغ جواب کے اہلِ علم نے کئی مطلب بیان فرمائے ہیں، (۱) اللہ تعالی نے جس چیز کوقرآن پاکٹیس پسندیدہ قرار دیا ہے وہ آپ سے طبی طور پرصاور ہوتی تھی اور جس چیز کو نا پسندیدہ قرار دیا اس سے آپ طبعی طور پر فزت رکھتے تھے لیے

یعنی نبی اکرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سین وجیل اطلاق کا عاکد کتابی سورت میں ویکھ فاہم ہو تو قرآن پاک کو دیکھ لو اور اگر قرآن پاک کی جلتی بجرتی تفسیر ویکھ فاپسا ہے ہوتو نبی اکرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت اور اطلاق کو دیکھ لو۔ بعض اکا برنے فرما یا جس نے آپ کا زمانہ نہیں یا بیا اور اسے زیارت کا ورف ہوتی ہے تو وہ قرآن کی کم کی زیارت کرلے ، کیزیکہ قرآن پاک کی زیارت اور آپ کے دیدار میں فرق نہیں ہے ، گویا قرآن پاک اس ذات اقدس کا عکس بج میکانام تحدین عبد اللہ بن عبد المطلب ہے سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ۔

"ما ویلات تجمیم میں ہے ،

"ما ویلات تجمیم میں ہے ،

ایک کا خاتی قرآن ہے بلکہ آپ ہی قرآن ہیں جیسے کہ ایک

له عبدالعزیز محدث دبلوی، مولانات، تضییع زین فارسی په ۲۹ ص

أَنَا الْقُلْسُوُ النُّ وَالسَّبُعُ الْمُثَافِيٰ وَمُوْخُ الرُّونِ لا مُؤْخُ الْوَوَافِيُّ ين ي قرآن، سبع شاني (سورهُ فاتحد كانام) اوردوح كى 1000000000000 ٢١ ) ام المومنين بركه ما جارتي بين كه نبي اكرم صلى الشرّتعا لي عليه وسلم اخلاق البير معنصف بس اليكي غلب بارى تعالى كاحترام كيشي نظر كون فرمايا : كَاتَ تُحَلُّقُهُ الْفُتُرُآكَ . یم انداز گفت گر حضرت ام المومنین کی انها تی زیر کی اور کمالِ اوب کی دلیل ہے، اور بیعنی عظتِ اخلاق کے زیادہ مناسب ہے یقہ وسى بعض حضرات نے فرمایا ، جس طرح قرآن پاک محمعا فی غیرتمنا ہی ہیں اسی طرح نبی اکرم صلی افتر تعالی علیہ وسلم کے اخلاق جمیار اور اوصاحب فاصلہ کے الثارد انوارغبرمتنا أي بين ، هر لحدين الله تعالى آپ يرعلوم ومعارف الفافرماي اورآپ کے اخل ق حسین سے حسین ترانداز میں مبلوہ گرہوتے ہیں، آپ کے اوقا میدہ کی جوئیات کااعاط کرنا قدرتِ انسانی سے باہرہے اورعادہ عمال ہے۔ (٧) يرطلب بهي بوسكتاب كم قرآن شريف أيات متشابهات يشتلب جن کی لیفینی تا ویل اکس دنیا میں معلوم نہیں ہوسکتی۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ تعظ علىروسلم كى حقيقت معلوم كرنا بعارك بس بابرب ك المعبل حقى المام علّامر: تفسير روح البيان عام اص ١٠٠ ك عبدالي محدّث وبلوي مشخ و مارج النبوت فارسي اص ٢٠ ( برالمواره المعار) ص٣٣ یک الضاً のいがあれ

آیندہ صفحات میں حضور سیدالعالین امام الانولین و الاُخرین صلی الله تعالیٰ الله تعالیٰ ملی میں الله تعالیٰ ملی می جملک بیشس کی مباتی ہے و بالله التوفیق۔

## عقبل کل

چونکداخلاق کی عمدگ کا دار و مارعقل وخر دپرہے .عقل جننی زیا دہ ہوگی اخلاق میں اتنی ہی جا ذہبت پائی جائے گی اس لیے ابتدار منجی اکرم صل اللہ تھالئے علیہ وسلم کی زیر کی اور دانائی کی میکی سی جبلک میش کی جاتی ہے ۔

حضرت وہب ابن ملبۃ فریاتے ہیں میں نے اے کتب سابقہ میں پڑھاہے کوافلہ تعالی نے اول سے بے کر آخر تک تمام اذیا نوں کوجوعقل عطافرمائی ہے اکس کی چیٹیت نبی اکرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عقل کے سامنے وہی ہے چایک ذرّے کی رمگرتمان کے سامنے ہے ج

شنع عبدالی محدث و بلوی فرماتے ہیں ،

اگر عقل کے ایک ہزار اجو افرض کے جائیں اور کہا جائے کہ ان میں سے ایک جز تمام انسا نوں کو اور ہاقی اجزا نی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے میں نو اس کی تمنی کئے کیونکہ آپ کے کمال کی کوئی حد منیں ہے لہذا جو کچھ کہا جائے روا ہے یک

نبی اکرم صلی الله تغالی علیه وسلم کی عقل و دانش کا اعجاز وه انقلابی جوآپ نے مخصر ترین عرصے بیں بیا کیا ، مکی زندگی سے تیرہ سسالہ دورِ آغاز

له عبدالحق محدث دملوی، شیخ محفق : ملاری النبوده فارسی ج اص ۳۶

ك ايضاً

میں اسلام لانے والوں کی تعدا دایک سو ہے متجا وزنہیں، لیکن مدفی زندگی ( ۱۹۲۲ و تنا ۱۹۳۲ ) کے دس سالوں میں مشرف براسلام ہونے والول کی تعداد ایک لا کھے ہے تجا وز کر جاتی ہے ، اتنی مختصر مدت میں اتنا بڑا الفقاب ناریخ عالم میں زاس سے پہلے بھی رُونما ہُوا نہ قیامت تک ہوسکے گا۔ نبی اکرم صلی الترتعالی علیه وسلم کی تشراعیت اوری سے سلے خطہ عرب کے

باسيول كى برمالت تقى :

🔾 مختلف قبا کل بهیشربا م وست بگریباں رہتے ، ایک دو سرے کے جافی وتنمن اورخون کے پیاسے رہتے، بڑے سے بڑا حاوثہ انہیں اتحاوی لڑی میں نزیر وسکتا نخا ہڑخف یا توکسی کے قتل کے دریے ہونا یا کوئی اسکے قل ك دريد بوتا .

🔾 بُت رِستی کے علاوہ ان کا کو ٹی دین نہ تھا۔

🔾 جاہلبت کے علاوہ کسی راہ سے وا فف مزتمتے ۔

🔾 ان كۇنىنىڭى كرنے والاكو ئى نىغام نەتھا-

ایفیں مخدر نے والی کوئی کتاب زعتی۔

O جھرکٹ نظانے کے بیان کے یاکس کوئی قانون ند تھا۔

🔾 ان كاربِهَا فَي كرنے والا كو فَي مزتما .

عرْض پیرکروژه اعتبقاً دی ،عملی ، اخلاقی اورمهاشی اعتبا رسے مجری طرح يراڭندگى كاشكارىخە -

نبی اکرم صلی الله نغال علیه وسلم کی تعلیم و ترسیت اورتنظیم کی بدولت دمی قرم خالص توحید ورسالت کی علم بر دار بن کمی ، اخلاقی حالت اتنی بلند برگئی کم إخلاقيات كے ما ہرفلاسفہ كى صديوں كى كوئشىشوں كانتيج فلسف اخلاق قسريابيا الی آیا ، اتحا و کا یرعالم کرتمام مسلمان جیم و احد کی حیثیت رکھنے ہیں ، اگرابک کو سلیف ہوتی ہے توسب یے چین ہوجاتے ہیں ۔ حکومت الس فدر مضبوط اور مستحکم بنیا دوں پر قائم ہوجاتی ہے کہ فلسفہ و فکر کے مرکز بوئان اور و نیاک دو بڑی مکومت اس کے سامنے خواب و خبال مکومت اس کے سامنے خواب و خبال و کھا فی دیتے ہیں قانون ابیامضبوط کہ باطل الس کے اس پاس گزر ہی منیں سکن ، اجماعیت الیسی کہ تمام مسلمان ایک مضبوط عارت کی حیثیت اختیار مسلمان ایک مضبوط عارت کی حیثیت اختیار و جائے ہو جائے اور کسی طرح پر مانے کے لیے تیا در نہوگا کہ یہ وہی قوم ہے جے ہیں پیلے و کی جائے اور کسی طرح پر مانے کے لیے تیا در نہوگا کہ یہ وہی قوم ہے جے ہیں پیلے و کی جائے اور کسی طرح پر مانے کے لیے تیا در نہوگا کہ یہ وہی قوم ہے جے ہیں پیلے و کی جائے گا ہوں اور اُس شخص کے لیے ایس کے سوا کو تی چارہ نہیں رہ جائے گا کہ وہ تا یک والی اور نہی کریم صلی اسٹر تعالی علیہ وسلم کے کمال عقل پر ایک ن

ان تمام تبدیلیوں کے باوج داگرمسلان تبود زدہ قوم ہوئے ترث بد اس انقلاب کی کوئی توجیہ کی جاسکتی لیکن ہا دی اعظم سلی اللہ علیہ وسلم نے توان میں ہر لمحہ مائل پرواز رکھنے والی رُوح بھٹھنک دی تھی جس کی بدولت مسلما نوں نے ہرمیدان میں حیرت انگیز ترقی کی اوران کے قدم ہمیشہ آ گے ہی بڑھنے رہنے تا آنکہ آپ کی تعلیمات سے چٹم پیٹی برقی جانے ملکی ادراس کے ساتھ ہی الس قوم کا زوال شروع ہوگیا۔

نیزاً پ نے مز توکسی سے تعلیم حاصل کی ، ندسا بفر کتا ہوں کا مطالعہ کیا اور زہری اہلِ کتاب کے علل اکے پاس جیٹے اس کے با وجرد آپ کے الزار وعکمت

ك محد فريد وجدى: واره معادف القرن العشرين ع ١٠ ص ٩ ٧ ٥

منے مورا حوال واوصا ف اورا فعال اکپ کے جامع ارشادات ، احکام شرعیہ ،
اواب زندگی ، رُوح پرورخصائل وشاکل ، تنظیم وسیاست ، تعلیم و تربیت ،
نیز کتب سابقد ، آبار کے عالم اور خرب الامثال کے بارے میں وسیع معلومات
اس فدر بلند و بالاا ور بے مثال میں کد کوئی بھی سیم الطبع انسان ان کے
مطالعہ کے بعد یہ سیم کیے لغیر نہیں رہ سکتا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سیم نبی اور
علم وعمل کے اس مزربر عظلیٰ پر فائز ہیں کہ دنیا کا کوئی عبقری ویاں تک نہیں
بہنے سکتا۔

غزوہ اعزاب کے موقع پر بارہ ہزاد کھارنے مدینہ طیبہ کا محاصرہ کریا ، بول معلوم ہونا تھا کہ وہ سلا نول پر بُوری قرت سے آخری طرب نگانے کے لیے اکھے ہوئے ہیں، طویل محاصرے کے بعدا نہوں نے بکبار گی تھلے کا پروگرام بنایا، نبی اکم صلی اللہ تعالیٰ علیہ واکم وسلے فرایک البسی تدہیر فرما تی کدان کے تمام منصوب خاک میں مل گئے، آپ نے حضرت مذیلہ ابن البھان کر تھا کر برطور جاسوس دوانہ کیا وہ قرایش کے ایک ایک مروارسے جا کر طے اور انہیں نجروار کیا کہ کل جھلے کے قت فرائے کو دوار کیا گئے کہ وہ مرسے فی نے دوار لوگ تہیں آگے کر دیں گے، دونوں طوف قرایش ہی قبل ہوں گے یا نخص ہوں گئے تا ہوں گے قائم کر دور سے اللہ کی وقت تباہ ہو جا سے گی بھر دو مرسے یا نخص ہوں گے۔ قبل کہ وہ دور سے گا کہ قرایش کی قرار سے قبل کہ وہ دور سے گا کہ قرایش کی قرار سے گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی کہ دور سے گئی ہوں گئی ہونے وہ ہونے اسے گی بھر دو مرسے قبائل کی وقت بھی تم پر چڑھ وہ دوڑیں گئی۔

یہ بات انتین شمیر آگئی اور ان کے عزائم متزلزل ہو گئے ، مشکر کنا ر افر آق واننشار کاشکار ہو گیا اور وہ بغیر کسی ظاہری سبب کے والیس چلے گئے . نبی اکرم صلی املہ نعالی علیہ وسلم کے شن تدہیر کی ہدولت تا ریخ اس لام کا یرنازک ترین مرحلہ بخیرو خوجی گؤرگیا ورنہ مدینہ طبقہ بیم مسلما نوں کی انتہا ئی تعلیسل تھ داد کا اتنے بڑے لئے کو امقابلہ کرنا بہت ہی شنکل تھا ۔

## بيرمبروجه

نبرّن ورسالت کی گراں بار ذمردارباں ادا کرنے کے لیےصبر، حلم اورعنو وغیرہ صفات انتہا فی اہمیت رکھتی ہیں ، ان کے بغیر تبلیغ دین کا فریعیہ صلح طور یادا نہیں کیا جاسکتا۔

۔ عَلَمَ کَامَعَیٰ بہے کہ جب طنیش ولانے والے اسباب پائے جائیں توباو قار اور ٹابت قدم رہنا .

عقودراز وادمعات كرف كي بي

تسرکامفہوم بہت وسیع ہے مصائب وآلام پر جزع فرع نہ کرنا الیٹے آپ گوئیک کاموں کا پا بند بنانا اور بڑے کاموں سے روکے رکھنا اکس بین اخل ہے اس جگہ مخلوق کی اذبیت بر واسٹ کرنامرا دہے .

نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام جمانوں کے بیے سرایا رحمت ہیں اس لئے ایک انتہائی آرزویہ ہوتی کر کفارایمان کی دولت سے مالا مال ہوجائیں اور جہنم کے دائمی عذاب سے نجات پا کرجنت کی لاز دال فعمنوں کے ستی ہن جب آپ کی تمام تر ہمدردی اور تبلیغ کے باوجو دان کی طرف سے انکار اور انسکار پرشید اصرار کا مظاہرہ ہونا تو آپ کے قلب اطہر کو نشدید صدم بہنچیا۔ اس کے باوجو داپ صلسلہ تبلیغ جاری رکھنے اور اللہ تعالیٰ کے ارش و ؛

فَأَصْبِ وَكُنَّا صَبَوَ أُولُوالْعَسَدُ مِرِمِنَ إِلْرَّسُلِ.

تم صبركره جيب اولوالعزم رسولول فيصبركيا.

له عیاص بن موشی میسی قاضی ، شفار شریب عربی ج ۱ ص ۹۰ سال عبدالحق محدّث و بلوی ، شیخ محقق ، مارج النبوة فارسی ج ۱ ص ۳۹

پر کماحقہ عل کتے۔

سی اکرم علی الله تعالی علیه وسلم کی حیات طیعبه مجمید سل اور کفار کے بخور و بعفا کے برداشت کونے سے عبارت ہے ، ارشاد ہاری تعالیٰ ہے ، فَاحْدِ کَمَ عَ بِسَمَا مَتُو اُمْدُو ۔

تهميں جو کچھ تھے ديا جا تا ہے اسے على الاعلان بيان كرو-

اس حکم کا تعمیل میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے توجیدورسالت کا پیغام پُری صراحت کے سائند اہل منتے کے سائنے پیش کیا اور ملقین فرما فی کہ جُمو ٹے خدا قد کو چھوڈ کر ایک سیتے خدا کے پسنا رہی جائو، اسی میں تمہاری ونیا و اسخوت کی مجمل فی ہے ورمزد و جمال کی تباہی تمہارا مقدر بن یکی ہے۔

یراعلان کیا تفا ایک دسماکه تفاجی نے قریش متح کو سرایااشتعال بنا با اکتش فضب نے انتقال بنا با اکتش فضب نے انتقال کو دیا ، انہوں نے ایسی ایسی حرکتیں کس جوکسنی ہوئی ہوش سے تصور نہیں ہوئی ہوئی اللہ تفالی علیہ وسلم کے سراقد کس پرما ڈوال کی ایک کے دروازے کے آگے گوبر ، لیدا ورکوڑا کرکٹ لاکر جیسینگ دیا جاتا ، االجو اس کی بیوی اُرم جیل آپ کی راہ میس کا نے بچھا دیتی ۔ ایک موقع پراُ میترا بن غلمین نے آپ کے چھرۃ الورپر مقول دیا۔ ایک د فعد آپ سراسیو د شخصے تر عقید ابن آبی معیمالیک ایس نے حرورا ان چا درایپ کے گلے میں ڈال کر اس زور سے بل دیا گیا کہ قرمین اُبل راس لیا

آپ کی شخصیت کو مجروح کرنے کے لیے مشرکین نے ایل ی چوٹی کا زور سگایا ، نه صرحت خو د مکزیب کی بلکہ ایک شخص کو سمجھا بیا کہ ان کے پاکس نہ جا نا ، بہ

ال عبدالرهن بن عبدالله السبيلي، المام، الروض الانعد ج اص مم ١٨

جاد د کرمیں ، کا بن ہیں ، مجنون ہیں ، شاعر ہی<sup>نے</sup> ا<mark>بوطالب کو کہا کہ ان کی جایت جیوٹ</mark>ر د و الخنس ہمارے والے کر دوور نہ ہم تھیں گے کہ تم بھی ہما رے وہمن ہوتے خودنبی اکرم ملی الله تعالی علیه وسلم کاارشاو ہے ؛ مَا أُوْفِي بَٰجَةٌ مِثْلُ مَا أُوْذِيتُ كُ عِتني ا ذيتن مجھے دي گئير کسي نبي کونهيں دي گئيں . جُرُر وجِفًا كَي أَيُرهِيا نِ مِلتَى رهِي ، جهالت أور بدَّميزي كے طوفان أُ تَضَّيِّرَ ﴾ ہے کی وان اتوں کوفشا نا سنم بنایا گیا، صحا بُرُرام پرطل کے پیاڑ توڑ<u>ے گئے</u> مور کھی آپ نے اُف ایک نہ کی اور در کھی حرف شکا بت زبان پرانا ہے ، بلکا ہل گ نے جب تبلیغ اسلام کی یا دائش میں گالباں دیں ، طعن رسٹنیع کی اور اسنے پھرسٹ کراپ کے یا تعبارک ابولهان ہوگئے قریباروں کے فرشتے نے حاض بورع عن كياء آپ فرمائيس قرميس ان يريها را اُلك دوں ؟ آپ نے فرمايا : میں ان کی تباہی نہیں جا بنا بلکہ مجھے امیدہے کر اللہ تعالیٰ ان کی بَشْتُون سِيحاليلِيهِ لوگ يبدا فرمائے گا جومرف اللّٰہ وحدہُ لانْتُركِب کی عبادت کریں گے اورکسی کو اس کا شریک بہیں عمر ائیں گے کیے مضرت فاروت اعظم رضى الله تعالى عنه في عرض كيا، حضور إميره ما ب باب آب يرقران ، حضرت نوح عليلسلام

که این میشام: السیرة النبوید ۱۰ ص ۱۰۱ کله ایضاً ص ۱۰۰ کله مبدالحق محدث دملوی، شیخ محقق: مدارج النبوذ فارسی ۱۳ س ۳۹ کله ایضاً ۵۰ س ۵۰ ۲۰ ص ۵۰ ۲۰ المح افروں کی ہلاکت کی دُعافرہا تی تھی، اگر آپ ایسی ہی دعب ہم پر فرمات قوم سارے کے سارے ہلاک ہوجاتے، آپ کا چرق افرونو گون آ فرد دکیا گیا، آپ کا دندان مبارک شہید کیا گیا ایسیکن آپ کی زبان اقدس پر کلا خیر کے سوا کچوند آیا ، آپ نے دعا کی تو ہدی ۔

اے اللہ ایری قوم کو ہایت فرما کہ وہ ہے جا ہیں اللہ مرکبین کہ نے جب ویکھا کہ ہا ری تمام کوششیں را ٹیکٹاں جا رہی ہیں ،

آپ ہا رہے تمام مرفا کم کا پور عوم اور عرصائے مقابلہ کر دہ ہیں ، آپ کی ایمان استعقامت فراپنی جگہ ہرفتم کے انتقرہ کے با وجود کسی دیک مسلمان کو بھی ایمان سے برگشتہ نہیں کیا جا سکا بھی اب قو بدینہ طیعہ کے لوگ بھی اس وعوت کو قبول کے در پر ہیں اور سلمان و وہاں ملتقال ہورہ ہیں قرا نہوں نے وار النہ وہ میں کر در پر ہیں اور سلمان و وہاں ملتقال ہورہ ہیں قرا نہوں نے وار النہ وہ میں مرشورے کئے ، البلیس شیخ نجم کی صورت ہیں اس آجماع میں شرکت کر لئے مشورے کئے ، البلیس شیخ نجم کی صورت ہیں اس آجماع ہیں شرکت کر لئے اور آپ کوشہ پید کرنے کی توان کے ایک جاعت تحاد کرنے کی توان سے آپ کے وروا زے پر تمیع ہوجا تی ہے ، آپ سورہ ایک جاعت تحاد کرنے کی توان ہے آپ کے وروا زے پر تمیع ہوجا تی ہے ، آپ سورہ ایک وروائی وی ابتدائی آپ نے ایک ایک جاعت تحاد کرنے کی توان ہوئے ہیں مشرکوں کی آئیکھوں اور عقلوں پر اللہ تھا گئی ہوئی نہ و کھے سکے یک سے ایسا پر دورہ ڈالی و یا کہ وہ کھو کئی نہ و کھے سکے یک

اسی رات آپ حضرت او مجرصدی رضی الله نغالی عند کوس نف لے کو

اه میاض بن مُرسی محصبی ، قاضی : نشفا ، شرفیف ج ۱ ص ۲-۹۱ که ابن مشام : السیرز النبویه ع ۱ ص ۲-۹۱ سفر پھرت پر دوار ہوجاتے ہیں، بیت اللہ شرھیت کے فراق کا آپ کے ول اقدس پرکس فدرا ٹرتھا! اکس کا اندازہ آپ کے اس ارشا وسے ہوتا ہے، آپ نے ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر بیت اللہ شرکیت کو دیکھتے ہوئے نے فرایا: بخدا! تو کھے روئے زبین سے زیادہ مجرب ہے، اگر کہ و کھ مجھے زبکا لئے تو میں کہمی بہاں سے نہ نکاتا یا اس کے با وجود قرایش کا ول مطفی اند ہوا العنوں نے اعلان کیا کہ چشخص صفور کر گرفتا رکر کے لائے گا اُسے سُواُ ونٹ دیے جائیں گے۔ اسی لا پے میں سراقہ ابن مالک نے تعاقب کیا لیکن کا میاب نہوں کا یک

## حضورا نورصلي المتعليد وملم اورسلمان

بجرت کے بعد مشرکین کی جارجیت میں کوئی فرق نرا یا کہجی مسلانوں کے اورٹ میں کا کرتے جائے ، جائے اورٹ میں کا میں کا حضور میں اور کی واجھ ندا کیا تو سنٹو ہی اورٹی میں کرنے جائے ، جائے اصربین حضور میں اسر تعالی المعلیہ وسلم کا دندان مبارک شہید کرنیا ، عز وہ احراب میں تمام تعالی نے مل کر مدینہ طلیبہ پرچڑھائی کردی ۔ تعکیب کے موقع پرسیت اللہ مشرفین کی زیادت اور عرہ کرنے کی اجازت نددی ، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ کی مسلم نے مرموقع پر کمال عبروا کست تھا مت کا مظاہرہ فرما یا ۔ اور اپنی ذات کے دیکھی کسی سے بدلدنہ ہیا ۔

ممكن به كوئى غيرسلم مظالم برواشت كوتے اور بدلد مز لينے كو كمزورى پرمحول

الروض الانت ج٢ ص ٣ السيرة النبويرج٢ ص ٩ ك السهيل الامام ؛ ك ابن مهشام : کے دلیکن رمضان المبارک شیر میں جب نبی اکرم صلی الله تما لی علیہ وسل مگر کرر بیں فاتحانہ واخل ہوتے ہیں اس وقت آپ نے اہل مگر کے سائفہ ہو فیا صائر سلوک کیا غیرمسلم نہ تو اکس کی قرجیہ کرسکتے ہیں اور نہ ہی تا ریخ عالم میں اکس عفوہ درگزری مثال بیش کی جاسکتی ہے۔

نبی اکرم صلی افتہ تعالیٰ علیہ وسلم سبت افتہ ترفیت کے دروازے پر کھوٹے ہیں ، مشکرین سرم مجم بے میں اور بے قراری سے اپنے انجام کے منظر ہیں، ماضی کے علیم و ترث دو کی تاریخ کا نفتشہ ان کی آئکھوں کے سامنے ہے ، ایسے مجوموں کو جومی مزادی جاتی ہیں ،

اے قریش! تماراکیا خیال ہے کرمیں تمارے بارے میں کیا فیصد کونے والا برن !

زندگی میں پہلى مرتبر ہے أن كى زبان پر آيا ، بىك اكدار بولے ،

وبي جوايك بهترين بجائى اوربهترين بحقيم كافيصد بوسكناب.

رحمتِ عالَم صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا ؛ را ذُهِبُو ا فَا رَثْنَهُ و ا تظُلْكَا مُ يُك

جا وُتُم سب آزاو ہو.

این کُتِی اعظیم نے ان کے دلوں کو فتح کو لیا ،سب کے سب مسلمان ہو گئے . جنگ خنین میں جہاں وس ہزار دوسرے صحا برجہا دمیں شر کیک تھے ویا ں ان اُرُ ا دہر نے والوں میں سے دوہزارا فراد تھی شامل تھے .

مینطیبین بهودی جاننے کے با وجود ایمان لانے کے بلے تیار مربو

بلکہ طرح طرح سے در پئے آزار رہتے ، انہیں بیرحمد کھائے جاتا نظاکہ ہما ری سراری چھوٹائی ہے ، بلیدا بن اعظم نے نبی اکرم صلی اللہ تھا لی علیہ وسلم پرجا ڈوکر ہاجس کا اثر جما نی طور پر ایک سال تک رہا آپ نے معلوم ہونے پریمی اس سے تعرض فرطیا کی خبر کے موقع پر ایک بیودی عورت زینب بنت الحارث نے زہرا کو دگرشت آپ کوئیش کیا معلوم ہوجائے کے با وجو واسے معا حن فرما دیا البتہ جب اکس گوشت کے کھانے سے ایک صحابی کیشرین البرا مشہبہ ہو گئے توقعاصاً اس عوش کے فاتل کی وا دیا ہے۔

منافقین دشمنا بِ اسلام کی بدتریقهم چین نبی اکرم صلی امد تشالی علیه وسلم کے سام میں احد تشالی علیه وسلم کے سام کے سام خیسا منے آئے تواپ خوص ہوئے کا افلی رکرتے اوریہ تا تروینے کی کوشش کرتے کہ ہم بڑے جب اور مخلص ہیں ، لیکن لیس بیشت کسی مجی ایڈا سے گریز نذکرتے ، خیب طور پر کفارے را بطرر کھنے اور انہیں مسلانوں کے خلاف اُبھا رقے ، آپ ای سے چشم بیشی اور درگر درگر زکرتے رہے ، یہا ن کسکر احد نفال کے حکم سے اینس فرد اُفرداً مسجد سے با بر کال ویا ہے۔

عِيداً فَتَوَابِ أَبِيُ مَنْ رَبِيلِ لَمَا فَقِينَ نَهَا، اس فِ ايك وفو كهاكر، كَيْنُ مِنْ جَعُنَا إِلَى الْمَدِينِ مِنْ فَي كُخُوجِ مِنَّ الْأَعْدَةُ مِنْهِ كَالْكُونِ وَمَنَّ الْأَعْدَةُ مِنْهِ كَالْدَا وَهُونَا الْمُوافِقَةُ فِي الْمُؤْونَا ) الْوَدُونَ لَنَّ - (المنا فقنون)

ا كريم والس مدينه يهني ترويل سعونت الاست قدر كونكال في كا

الروش الانعت ج ٢ ص ٢٥ مل الدوش الانعت ج ٢ ص ٢٥ مل ٢٥

حضرت ام المرمنين عا كشرصدلية رضى المدّعنداير بن منا فعوّ نفوه في الزام نشايا نفا ان كارواري يمي عبدا فدّ بن أبلي تقا.

بیکن جب وُه مرا تو زصوت نبی اکرم صلی انشد نعا لی عبیروسلم نے اس کا جنازه پر شعا بلکدا بنا گرتز بھی اسے بہنا یا ، اس کی منافقت کو جلنے ہوئے جنازہ اس بے پڑھا کہ ابھی محافعت نہیں کا تی تنی ، اس سے ابن آبی کے لڑکے حضرت عبداللہ کی تا ابعی تلب مقصد دمنتی جو کہ راسخ العقیدہ مسلمان نقے ،

دُوسِرا فائدہ پر ہُواکد ایک ہزار افراد مشرف بر اسلام ہوگئے ۔ گُر تہ پہنا نے میں برحکت بختی کر حضرت عباس بخائب بدر کے موقع پر گرفتا رہوکر آ سے تو ابن اُبی نے اپناکر تدا نہیں پہنا یا تھا نبی اکرم صلی احد تھا ٹی علیہ وسلم نے اس کے اس احسان کا بدلد دُنیا میں ہی مُجِکا دیا ۔

#### شجاعت واستقامت

چنا مورشجاعت کے لیے بنیا دی اہمیت رکھے بیں ج نبی کرم صلی اللہ تعلیٰ علیہ واکلہ وسلم کی وات اقد کس میں بدرجۂ اللم موجود تھے : (۱) اللہ نعالیٰ کی نصرت وحایت رکا مل مجروسا

حضرت خباب بن الارت فرمات بین ہم نے بارگاہ رسالت میں بوض کیا۔
یا رسول اللہ اہم نے مشرکین سے بہت بختیاں برواشت کی ہیں آپ ا ن کے
خلات دُعافرائیں ۔حضور اکرم ہیت اللہ شرایین کے پاس استراحت فرما تھے
آپ اُ مطرکہ بیٹھ گئے ، آپ کا بہرؤ مبارک مُرخ ہرگیا ، آپ نے فرمایا : پہنے لوگ<sup>اں</sup>
پیخو فرما کے مطالم ڈھائے جاتے مخفے وہ انھیں دین سے برگٹ تہنیں کرسکتے تھے '
پیم فرمانا :

بخدا المند تعالی اسس دین کو کمال کے مہینیا ہے گا ، یہان کہ کدایک سوارصنعا سے حضرموت ( ومشق اور یمن کے دوشا) "کک سفر کرے گا ، اسے اللہ نغا کی کے سواکسی کا خوف نہ ہوگا ہے مئی زندگی کے نامساعدا حول ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پراسی بے بہناہ اعتیاء کی ہدولت صحا بر کرام بڑی سے بڑی صیدیت کوخذہ پیشافی سے جھیل جاتے تھے، اور ہرصدے کے بعد نبی اکرم صل اللہ تعالیٰ عیدہ سلم کے عزم میں مزید پیشت گی اُما تی تھتی۔

(۲) تا قابل شكست اعتقاد

نبی اکرم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم جس دین کی طرف لوگوں کو بل رہے ہے اس پڑھنیدہ اس قدرُ صنبوط بختا کہ دنیا اوھ کی اُوھر ہوجائے لیکن آپ کے عقیہ کی قوت میں کو نی فرق نہ آسکتا نفا مشرکین کھرنے جب آبر طالب کو دعمک دی گوت میں کہ بے شاری نکا ہوں ہیں تمہارا بڑا احترام ہے لیکن اگرتم نے اپنے بھتے کو ہماری نما لفت سے منع نہ کیا توہم تمہیں بھی اپنے وشمنوں کی صعب ہیں شمار کریں گے، حب آبر طالب نے نبی اکرم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم سے اس سلسے میں تقدیم کی تو آپ نے اس سلسے میں تعدیم کو قرابا ،

میں گفت گوکی تو آپ نے اسٹ کیا را کھوں سے فرما با ،

میں گفت گوکی تو آپ نے اسٹ کیا را کھوں سے فرما با ،

ہندا! اگر میرے دائیں یا بھو میں سورج اور بائیں یا بھو میں جا نہ

بخدا! الرئمیرے دائیں یا بھومیں سورج ادر بابئیں یا تھ میں جاتہ لاکر رکھ دیں تاکہ میں دعوتِ اسسلام کو ترک کر دموں تو میں اس کے لیے ہرگز تیار منیں بٹ

ك ولى الدين امام : مشكرة منربيب ، باب علامات النبوة (بوالدنجارى تربيب) ك ابن بشام : السيرة النبوير ع اص ١٥٠ اس پراگریری اضافہ کر لیا جائے کہ اپ کو تیرہ سال کے مشرکی طعن واستہزاء کا نشا نر بنانے رہے ،اس کے با وجود آپ کے عقیدے کے استحکام میں دن با<sup>ن</sup> اضافہ ہی ہوتا رہا، تو ماننا پڑے گا کہ اُنیا کی تمام طاقیتں آپ کے عقیدے ک قرت کے ساشنے بے لیس تقییں .

(4) سی اسل

بنی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسل نے اعلانِ نبوت کے بعد وعوت و تبلیغ کے محید اللہ وعوت و تبلیغ کے محید اللہ وعوت و تبلیغ کے محید اللہ وعوت و ی ، علیم محروق پر آنے والے قبائل کے ایک ایک سروارکو مل کر بیٹیا ہم اسلام مہنچا یا ، آس پاکس کے قبائل کے پاکس جاکر توجید ورسالت کی تبلیغ فرمائی ، جواب میں کو فئی زمی سے مال جانا ورکو فئی بڑی شدت سے انکارکروینا ، مگر آپ کی سی بھم میں کھی فرق فر رکیا ۔

(١١) ثابت قدمي

نی اکرم سلی اللہ تعالی علیہ وسل نے کہ کمرم میں تیرہ سال مشرکین کو صوف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور شرک و کفر سے با زر ہنے کی تلقین فرائی ، گر ان کے عنا داور عداوت بیں اضافہ ہی ہوتا رہا ۔ مشرکین نے آپ کو جوافی بین ہی اس کے عنا داور عداوت بیں اضافہ ہی ہوتا رہا ۔ مشرکین نے آپ کو جوافی بیا ہے اس کے باوجود آپ کی رش بیا ہے ان کا کسی قدر ذکر اس سے پہلے کیا جا چھا ہے اس کے باوجود آپ کی رش ابت قدمی کے ساتھ اپنے مشن کو جا ری رکھتے ہیں ۔ اندازہ فرمائیں کہ پرافضل ترین خاندا ن سے تعلق دکھتے ہیں ، عمر شراحیت جا السین سال سے زیادہ و بائیں کہ پرافضل ترین خاندان کے وگ آیا دہ کہ جنگ ہیں ، مخالفت و مخاصرت کا کو تی حربہ ایسا تنہیں جوا عنوں نے استعمال نرکیا ہو ، پھر اگرمہ تمام کی صمت کا کو تی حربہ ایسا تنہیں جوا عنوں نے استعمال نرکیا ہو ، پھر اگرمہ تمام کو کشش ادرا لاتفات مک یا بال کے لیے بوتی ترزیا دہ تھجب کی بات نر بہوتی ،

چکہ م دیکھتے ہیں کان تمام اذیتوں کابر وانشت کرنا ایک السی دعوت و تحربی کے پھیلانے کے بیے اس دعوت و تحربی کے پھیلانے کے بیے ہے کہ وہ جتنی بھیلین جائے گی اتنی ہی ذرار باں رُصی جائیں گی اور چھا دکا وا رُدہ وکسیع ہوتا جائے گاتو ماننا پڑے گاکہ پرضبط و کفل ایک ایسی ہستی کا کام ہے جو تمام عالم انسانیت میں مکتا و بے مثال ہے۔ دہ کہا عنت

جس ذاتِ اقد کس میں یہ تمام اموجمع ہوں اس کی شجاعت کا اندازہ کون الكاسكة ب ، كي كي شجاعت كى اس سے بڑى دليل كيا بوسكتى ہے كر آپ نے نلالم وجا براوربگزنگبرور ونت سردارا ب قریش کے سامنے علی الاعلان ایک نے وین کی وعوت سیش کی اورا ن کے عقا ند کے مخالف وعوت پر ہی اکتفاء منہیں کیا بلکہ انہیں بتا یا کہ تمہا ری عقل وخر و کا جنا زہ نکل جِکا ہے ، تم اور نمہا رے آباء و اجدا و گراہ تھے، انھیں صبح وشام ذلیل کُن عذاب سے ڈرایا اور ان پر واضح کڑیا كه اگرتم راهِ راست ير مذاك تو تبايي تمها را مقدر بن حيك ب اگرا ب شجاعت کے بلند مقام پر فا زُنہ ہوتے تو تنِ تنہا اتنی بڑی جراُت نہ کرنے <sup>ک</sup> <del>حفرت علی مرَّفْغُی رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں</del> ، جب میدان کارزارگرم ہوجاتا توہم نبی<u>ا کرم صلی این</u>ڈ تعالیٰ علیہ وسلم کی پناہ لیا کرتے نخے اور کو ٹی شخص نبی اکرم صلی لند تھا عليه وسلم سے زيادہ وشمنوں کے قریب نہ ہوتا تھا کیے عرب یُوں بھی خَنْج نخفے اسلام لانے کے بعدجذر بشہا دیت نے ان کے

کے محد فرید وحدی : وارّہ معارف القرن العشرین ج٠١ ص ٩ - ٥ ۵ ۵ کے عبدالحق محدّث دملوی شیخ محقق : مدارج النبوۃ ج ۱ ص ٥٠

دلوں میں بجلیاں بھروی تھیں، لیکن بعض مواقع ایسے بھی اُٹے کہ وقتی طور پر صحابہ کرم کے باؤں اُکھڑ گئے جیسا کہ جنگ حنین میں ہُوا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی جنگر سے ایک اپنے بھی تیکھے نہ ہے یا۔

تعفرت جابر رضی اللّه تعالی عنه فرماتے ہیں ہم صفر رصلی اللّه تعالیہ وسلم
کے ساتھ تحتید کی طرف جماد کے لیے گئے والیسی پرصحابۂ کرام
کرفے نئے آپ نے تلوارایک درخت کے ساتھ لٹٹکا دی اوراستراحت فرما ہمے نہ استے میں ایک کا فر (غورث بن الحارث ) آپ کے پاس بہنچ گیا، اچا بک آپ کی
ا تنکی کھن کھی، ویکھا کرایک کا فر رہنہ تلوار لیے سر مربکارا ہے اور کہ دریا ہے ہمیں

کیسا دہشت ناک منظرہ اکوئی شخص کیسا ہی ولا درکیوں نہ ہر ایک فعہ قواس کے ہوئی وہ اس کے ہوئی وہ اس کے ہوئی استرائی فعہ قواس کی ہوجائیں گے اور پتا یا نی ہوجائے گا، بیکن النترائی کے موجوب میں اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرط باء اکتٹر ایسے کے اللہ تعالیٰ بیائے گا.

یرشن کرکا فرراتنی مہیت طاری ہو ٹی کہ تلواراس کے یا مخفہ کرگئی ، آپ نے تلوار اس کے یا مخفہ کرگئی ، آپ نے تلوار اس کے یا مخفہ کرگئی ، آپ نے تلوار اس کے یا مخفہ کرگئی ، آپ نے تلوار اس کے یا مخفہ کرگئی ، آپ نے تلوار اس کے یا مخفہ کے گئی ، آپ نے تلوار

اب بِحْ وَن بِي سِهُ كُون بِي سِهِ الْحَالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

أس فيها : آب ازراه كرم مجدر با فرماوير.

آپ نے فرمایا ؛ توکمسلان ہوجا ۔ اُس نے کہا ؛ میں سلمان تر نہیں ہونا البتہ وعدہ کرتا ہُوں کہ آیندہ نہ تو آپ سے جنگ کروں گا اور نہ آپ سے جنگ کرنے وال<sup>ی</sup> کاسائقہ دُوں گا۔ آپ نے اسے سزا دئے بینر جچوڑ دیا ، جب وہ اپنی قوم کے

مارج النبوة ج اص ٥٠٠٠

له عبدالى محدث دبلوى شيخ محقق:

ياس كيا قر كمة دلكا،

میں افضل نرین ا نسان کے پاس سے اُریا بڑوں <sup>لیے</sup>

بۇر و سخا

جُو دوسفا عام طورپرایک ہی مینی میں استعمال ہوئے ہیں جُو رحقیتی لینی بغیر استعمال ہوئے ہیں جُو رحقیتی لینی بغیر استعمال ہوئے میں جُو دحقیتی لینی اللہ کے اللہ تعمال منا صرف اللّه تعمال کی صفت ہے، اللّه تعمال کی خدمت الله نبی اللّه تعمال کی خدمت الله میں کوئی شخص عوال کرتا تو انسار نہ فرمائے ، جو کچھ مرجود ہوتا عطا فرمائے نے اللّه میں کوئی شخص عوال کرتا تو انسار بی سے معذرت فرمائے یا قرعن لے کر اللّه میں دیتے ، جو کچھ موجود تر ہوتا تو توکیش اسلوبی سے معذرت فرمائے یا قرعن لے کر دیتے ۔

ایک شخص نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا ، اس وقت میرے پا س کوئی چیز نہیں ہے ، تم ہمارے نام رپضورت کی چیز خرید لوحب مال آئے گا تو ہم اواکٹریں گے ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند نے عرض کیا ، اللہ تعالی نے آپ کو ملاقت سے زیادہ کی تعلیمت نہیں وی ۔ آپ کو یہ بات پسندند آئی ۔ ایک انصاری نے عرض کیا : یارسول اللہ !

ٱنْفِقُ وَكُمْ يَتَخْشَ مِنْ ذِي الْعَرَبُثِ إِتَّالَا لاَّ.

آپ غرب کینے اور الس بات کا خوت نزر کھیں کر رب عرکش آپ کے لیے ننگی فرمائے گا۔

يسُ كاك مكرائه اوراك كيهرة الوريربشاشت كا آثار وكحساني

حضرت بحیی حضری نے بحق کا خراج ایک لا کد درم مجرایا ، فرمایا کہ اسے مسجد میں رکھ دو ، نمازے فارخ ہو کو تقت مرکز الثروع کو دیا اور اس قت اسے مسجد میں رکھ دو ، نمازے فارخ ہو کو تقت مرکز الثروع کو دیا اور اس قت اسٹے جب تمام مال تقتیم کیا جا چکا نتھا ایک درم مجبی باتی زر کھا ، حنین کے موقع پر آپ کی عطا ہجد وحسا ب تھی ، کئی بدویوں کو سئوسُراو نسط عطا فرمائے ، کئی کو ہزا رہزار ہجراں عطا فرمائیں ، اسس روز زیادہ نزموُ لفۃ القلوب کو قازاتا کی انہیں قوت ایمان حاصل ہو جائے ، دو پہاڑوں کی درمیانی وادی فرازاتا کی انہیں قوت ایمان حاصل ہو جائے ، دو پہاڑوں کی درمیانی وادی اون اور کے دو اور اور کے عطا فرما دیں . اسٹوان نے کہا ،

میں گواہی دینا ہُوں کراتنی واد و دیمش نبی کےسواکو ٹی نہیں کرسکتا .

نبی اکرم ملی افتد تعالی علیه وسلم کے خوان کرم سے کھے حصد نہیل، حضر ابو کجرکو صداقت ، حضرت عمر کو عدالت ، حضرت عمان کو صفاوت ، حضرت علی کو شخاعت ، یا را بن کی کو صحابیت ، حضرت ابن عبالس کو فقا بہت ، حضرت ابر ہر اور علامر بوصیری کو بچاد را در ہم تم کا ابر ہر رہ کو کو کو در اور ہم تم کا مسلما فوں کو دولت ایمان آپ ہی کی بارگاہ سے بی ہے سہ مسلما فوں کو دولت ایمان آپ ہی کی بارگاہ سے بی ہے سہ احمد پاک کا در نہم کیا جانتے تنے خدا کون سے اللہ کا معنیقت یہ ہے کہ تمام مخلوقات کو نعمت وجود آپ ہی کے طفیل بی ، حقیقت یہ ہے کہ تمام مخلوقات کو نعمت وجود آپ ہی کے طفیل بی ،

ت م ابنیا یو کوام آپ ہی کے خوت جین ہیں اور قیامت کے ون آپ ہی کی چیم کرم مے منتظر ہوگ اور فیص یاب ہو ۔ . .

آپ کے دربا پرکرم سے صحائبہ کرام کو جہاں دوسری مرادیں حاصل ہُومِیں ہاں انھیں خود داری اورعو سے نفش مجی حاصل ہوئی ۔ حدیث شرفیت میں ہے ، اُلْفِ خلیٰ غِ نئی النّفْشِ ۔

در خنیقت دولت خود داری کی دولت ہے، آپ نے حضرت میکم بن حزام کوفرما یا جہان مک ہوستے کسی سے سوال نر کرو۔ اس کے بعدان کی بیرحالت بھی کداگروہ گھوڑے پرسوار ہونے اور ان کے با تخذہ ہے بیا بک گرجانا تو وہ کسی کو نرکتے کہ مجھے اٹھا کر دے دو ، بلکہ خوداً ترکزا مشاتے ۔ یہ وہ نعمت ہے جو دنیا بھر کی دولت دے دینے سے عاصل نہیں ہرکتی۔

## انصاف مجتم

نبی اکرم سلی اطند نغالی علیہ وسل عدل وانصاف میں بے نظیر مقام رکھتے ہیں بلکہ اگریہ کہا جائے کہ آپ انصاف وعدالت کا ممیار ہیں تر اکس میں کرئی مبالغ نہ ہوگا ، آپ جنین کا مالی غنیمت نقسیم فرمار ہے ستنے ، ذوالخولیم و تمی نے کہا ، یارسول النّد ! عدل کھیٹے !

کسی بھی مقتدر تخصیتت کے لیے اس سے زیادہ سخت اعتراض نہیں ہوسکتا، لیکن آپ نے کمال تحل سے برواشت کیا اور فرمایا ؛ وَیُلَاحَ وَمَنْ یَکْنِدِ لُ اِوَا اللّٰهُ اَعْدِلْ ی<sup>ان</sup>

تخديرافسوس ، اگريس في عدل نهيس كيا توكون عدل كرے گا؟

ك محدب معيل بخارى، امام ، صيح بخارى ج٢ باب علامات النبؤ في الاسلام

اس صدیث سے معلوم بٹوا کرآپ کی ذاتِ اقدس ہی کے طفیل نیا میں افعا قائم ہے اگرا کپ کی ذات سے افعا من کی نعنی کر دی جائے تو را و ئے زمین پر کوئی مجمی صاحب الفعا من کہ مانے کا مستحق نہ رہے گا۔

کمٹی خص کاکسی وصعت میں کمال بیان کرنا ہو تو بہ طور محاورہ کہا جاتاہے کہ فلان شخص عالم شیر توارگی میں اس وصعت سے موصوف تھا ، میکن نبی اکرم صلی اللّہ نغالی علیہ وسلم سے تو حقیقة ان ایام بیں عدالت کا ظہور ہوا، آپائی رضاعی والدہ کی وائیں جانب سے دو دھ نوش فرماتے اور جب وہ بائیں نب سے بلانا چاہتیں تو نہ چیتے ہے ہے کہ عدل کی اعلیٰ مثال ہے کہ دو سری جنب کا دو دھ اپنے رضاعی بھائی کے لیے چھوٹر ویتے تھے ج

حالت رضا ہویا اراضگی ، سفر ہویا حضر، سرز مین ماربتہ ہویا میدان جنگ کھی بھی آپ سے مخالف انصاف فعل سرز دنہیں ہوا، جنگ بدر کے دفع پرمجا ہدین کی صفیں سیدھی کی جا رہی ہیں ، حضرت سواد بن غزیبہ صف سے کسے قدر آگے نکل کر کھڑے ہیں محضور سید عالم صلی احد تقالی علیہ وسلم نے ال کے سیسنے پر تیرارتے ہوئے فرایا ،

راسْنَوِ سَوَّادُ مِسَواد إسيده بوجادً.

ا نہوں نے عرض کیا ، یا رسول اللہ ا آپ نے مجھے نکلیف وی ہے اللہ تعالم اللہ اللہ اللہ اللہ تعالم اللہ تعالم کے اللہ تعالم کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے مجھے بدلہ دیجئے .

صحابہ کرام جیران رہ جاتے ہیں کداکس وقت زندگی اورموت کا سوال ہے یہ بدلر لینے کا کون سا وقت ہے ، بچھر پر کدمسلمان تو آقائے وو عالم صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں جان قربان کُرنے کوسب سے بڑی سعا دی تھجتے ہیں اور تھنرت سوا و ہیں جو بدلہ لیننے کی بات کر رہے ہیں ، اور وہ بھی اکسس لیے کہ انہیں فوجی ڈکسپلن برقرار رکھنے کے لیے کہا گیا تفاا تھیں اڈیت پہنچا ٹا تفصد نہ تھا۔

لیکن یہ وبکو کرصی برکوام کی حیرت کی انتہا ، زرہی کرصفورسرا یا عدالت فریبان کھول کرسیدندمبارک ننگا کردیا اور فرمایا ؛ بدلد لے لو ۔ حفرت سوا و اگے بڑھتے ہیں اور اک کے سیعنے سے لیٹ جاتے ہیں ، حفو

نے فرمایا اسواد الممیں بدکیا شوعبی ؟

انہوں نے عرض کیا ، حضور إ حالات آپ کے سامنے ہیں ، زندگی کا کوئی پتا نہیں ہیں نے سوچا کہ دنیا سے رخصت ہونے ہوئے آپ کے جبرواک سے این جبرم سس کرلوں کی

مجت و وارفتگ کا پرمنظر دیجه کرفر سنتوں پریجی رقت طاری ہوگئ ہوگ۔
ایک رج کے لیے پرمرحلہ بہت مشکل ہوتا ہے کداس کا کوئی جہتیا مطالبہ
کرے کہ قانون کے خلاف فیصلہ وے وو، زمانڈ رسالت میں ایک ختی پیورت فیصلہ وے وو، زمانڈ رسالت میں ایک ختی پیورت فیصلہ وے وو، زمانڈ رسالت میں ایک ختی پیورت فیصلہ فیصلہ فیصلہ کے مطابق اس کا باتھ کا ٹا جانے والا نقا، قرایش اس معاطم میں بہت پرایش ن نے اُنہوں نے مشورہ کیا کہ کون سفار مثن کرسکتا ہے مطیبا یا کہ صفرت اسامہ بن زید ہی سفار کش کرسکتے ہیں جو صفر رصلی اللہ تعالمے علیہ وسلم کے منظور نظر ہیں، انہوں نے یا رگا جاتھ کس میں عرض کیا تو ناراضگ علیہ وسلم کے جہرہ افور کا رنگ تبدیل ہوگیا، فرمایا ، تم خداکی مقرد کردہ صدیب

كەابنىشىم:

سفارش کردہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا ، حضور ! میرے یے مغفرت کی ڈعا
فرمائیں۔ شام کے وقت آپ نے صحابۂ کرام سے خطاب فرماتے ہوئے فرمایا ،

نم سے پہلے لوگ اس لیے بلاک کئے گئے کہ جب کوئی معزز ہوری
کرنا تو اُسے چھوڑ دیتے اور اگر کھرز ورچوری کرتا تو اکس پر صد
جاری کر دیتے ۔ اکس فات اقدس کی قسم اِجس کے قبضۂ قدرت
بیل میری جان ہے اگر فاطمہ بنت تھ کھی چری کرتی تو میں اس کا
بیل میری جان دیتا ۔

بیل میری جان دیتا ۔

بیل میری جان کا با تھ کائے دیا گیا ہے۔

#### صداقت وامانت

نبى اكرم صلى المترتعا لى عليه وسلم كى زبان اقدس كايد اعجاز ہے كواس المستشر سے اورش ہى صاور ہُوا ، حالت رضا ہو يا غضب كھى غلط بات آپ سے سرز دنہيں ہوئى . حضرت عبداللہ ابن عمر و فرما تے ہیں ؛ میں ہو كچھ نبى اكرم صلى اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سندا تھا كھ دیتا تھا ۔ قریش نے مجھے منع كیا كہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی وقت رضا كى حالت میں ہوتے ہمراور كسى وقت رضا كى حالت میں ہوتے ہمراور كسى وقت رضا كى حالت میں ہوتے ہمراور مسكى وقت رضا كے حالت میں ہوتے ہمراور مركار ووعا لم صلى اللہ علیہ وسلم سے عرض كيا تو آپ نے فرما یا ، تكھتے رہوا ور اپنى زبان اقدس كى طوف اشارہ كرتے ہوئے فرما یا ،

صيح ع ٢٥ ص ١١٢

ك مسلم ابن الحجاج قشيري :

مِنْهُ إِلَّا حَقِينَ لِيهِ

اس زات اقدس كاقسم جس ك قبضة قدرت بين ميري جان ب إس سے حق كے سواكو في بات نهين كلتي .

جس ذاتِ اقدس پر اللہ تھا آل کی وحی نا زل ہر قی ہوا ورجن کی زبان عق کی ترجان ہو ان کی طرف کوئی صاحبِ عقل سے کے علاوہ کسی چیز کی نسبت بھی نہیں کرسکتا۔ آپ کی صدافت نبوت کی دلیلوں میں سے اہم دلیل ہے۔ آپ نے برطور

چه به علیج ارث وفرهایا :

فَقَدُ لَيَ لَيْتُ فِيكُمُ مُعُمِّرً اللِّينَ فَكِيلِهِ .

میں نے تم میں عرکا ایک بڑا حصد گزارا ہے۔

مفصدیہ تفاکہ مبراب بقہ کوارتمہا رے سامنے ہے ، اس سے پہلے ساری زندگی میں ہیں نے کہ بی جھُوٹ نہیں بولا تو اُن عمرکے اُخری حقیمیں اور وہ بھی اللّٰہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جھُوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے ؟ اسکَ جواب ہیں کسی بھی کا فرکو اب کشائی کی جراَّت نہ بڑوئی ، جس کا مطلب یہ بحث کہ واقعی ہم نے آپ کو بجیشہ سچایا یا ہے۔

کیپ کی صداقت وہ خقیقت مسلمہ ہے کہ آپ کے بدترین وشمن بھی الس کا انکار نزکر سکتے سنے ، جب آپ کا مکتوب گرامی شاوروم کے پاکس مہنیا تو انفاقاً ابوسفیان بھی شام میں سنے ، شاوروم نے انہیں بلاکرچندسوالات کئے ، ان

میں سے ایک سوال یہ تھا :

كياتم وولى نبوت سے پہلے انہيں جوٹ كاالزام دياكرتے تھے ؟

الدسفيان في كها: نبير!

شاہ روم نے کہا: یر نہیں ہوسکنا کہ وہ لوگوں کے بارے ہیں قر جھُوٹ مذبولیں اور اللہ تعالیٰ کے بارے ہیں جھُوٹ کہیں ۔ یعنی یہ آپ کی نبوت کی لیک ا ایک دفعہ الوجل نے کہا: ہم آپ کوجھُوٹا نہیں گئے، ہم نواس دین کو

جَمُلُ تَ إِن عِ آبِ لا فَيْنِ -

اس برالدُّ تعالى فيدايت نازل كى ،

غَانِّهُمُ مُ لَا يُكُلِّدُ بُوْ لَكَ وَالْكِنَّ الظَّلِمِيْنَ بِالْيَتِ اللهِ يَجْحَدُ وَنَّ مَّ بِهِ شَك يه كافرتميس جُولًا سَهِي كَتْ ، يَكُن ظالم الله كَ آيَرُون رُوعُ مَا

كوجسلاتين

نبی ارم صلی النّه تعالی علیه و سلم کی دیا نت واما نت بھی ان اوصا وت
میں سے ہے کومشرکین مِکّه تمام ترفی لفت کے با وجود کھلے ول سے اس کا اعترات
کرتے ہتے ،اس کا اس سے برنو کراور کیا ثبوت ہوسکتا ہے کہ وہ اپنی اما نتیں
اپنے ہم مذہب لوگوں کی بجائے آپ کے پاس ہی رکھتے ہے جس کا صاف مطلب
یرہے کہ ان کے نزدیک محوم کو میں اگر کوئی امین تھا تو وہ آپ ہی کی وات گائی تھی
یہاں تک کہ بجرت کے موقع پر بھی مشرکین کی امانتیں آپ کے پاس موجود تھیں ،
یہاں تک کہ بجرت کے موقع پر بھی مشرکین کی امانتیں آپ کے پاس موجود تھیں ،
اسی لیے آپ نے حضرت علی رضی اللّه تھی لی عنہ کو محد مور میں بھیرنے کا حکم ویا اور میں اللہ ایک ایک امانت اس کے مالک کے میروکرکے مدینہ طبیتہ یعلے آنا تیا

ك ولى الدين ، امام ؛ مشكرة شريعية باب علامات النبوة فصل ٣ ك ا يضاً : باب فى اخلاقه وشمائكه ك ا بن مبت م : السيرة النبويه ج ٢ ص ١٠

## حنُنِ معارشرت اورُساواتِ محدی

ننبى احرم صلى الشرتعالي عليبه وسلم باوجو ديجه مجبوب خدا وبير، ستبدا لانعيا ومبين تمام مخلوقِ اللي سُنه افضل واعلیٰ اور فرب اللی محسب سے بدنہ معت م پر فائز میں اکس کے باوجودا لفزادی اور اجتماعی زندگی میں انتہائی تو اضع اور انكسارى كامظا ہرہ فرماتے ۔ اُمّ المونين عائشہ صدیفیہ فرماتی ہیں ہصفوصلی اللّٰہ تعالیٰعلیہ وسلم اپنا جُرتا مبارک خود درست فرما لیتے ، اپنا کیڑا خودسی لیتے ، اپنے مگریس اس طرح کام کرتے حس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے گھر میکام کاج ك تاب،آپ عام انسانوں كى طرح زندگى بسر فرماتے تھے، اپنے كيروں كى خود دیکھ بھال فرماتے کہ کہیں کوئی کا نٹا کوئی تنکا تو نہیں اٹسکا ہوا، بکری کا ڈودھ دوہتے اوراپنا کام خو دانجام دیتے کی عرض پرکسی طرح اپنی برتری نہ جہلاتے تھے . آپ نے کیمی کی اپنے ہائھ سے ندمارا 'ندخا دم کو نزعورت کو بحضرت انس فرماتے ہیں ، میں حب آپ کی خدمت میں صاحر بھوا تومیری عمر آ تھ سال تھی و اس سال میں نے ایک خدمت کی اس عرصے بیں ایک و فدیجی تو مجھے برزکش نبيں فرما في اگرچه مجھ سے كوئى فقصان ہوجا تا ، اگراہل بى زمیں سے كو في ملامت كرتا تر فرمائے اسے کھر نہ کہوجس چیز کی قضا آئی ہوئی جدوہ ہو کرہی رہتی ہے لیے تبوت ورسالت كى گرانبار ذمر اريوں ، تكاليف ومصائب كے سجوم اور ہے پناہ مصروفیات کے باوجود ہروقت آپ کے لبہائے مبارکہ پرہ لنوا زمسکیا رستی رحصرت عبدا فنڈ ابن حارث فرماتے میں مکب نے تنبتم میں رسول انتخصارات ك ولى الدين ، امام ؛ مثكوة باباخلافه وشمأكله فصل ووم ك الفاء تعالى عليه وسلم سے براء كركسى كرينيں و يكھا أے

آپ کےصحابرا دراہلِ خانر ہیں سے بوجھی آپ کو پیکا رٹا اس کے بواب میں فرماتے ، لَبَیُّكُ (میں حاضر بُوں) كمبى صحابہ كے درمیان یا و ل يحيال كرنهيں بلطحا ہر شخص کو توجدا درالتفات سے نواز تے ،کسی کو برخسوس نہ ہوتا کہ آپ کی یا رگا ہ میں مجھ سے زیادہ کسی کی قدرومنزلت ہے ، اگر کو فی سر گوشی کرتا تو اس قت تک اینا سرمبارک مزہناتے حب مک وہ فارغ نہ ہوتا ، جب کو فی مصافحہ کرتا توہی وقت تك اينا يا ته نه كينتي حب تك وه خوداينا يا ته نه كلين ليها كسى سے سخت کل می نه فرماتے ، تیز آواز میں گفت گرنه فرماتے ، کسی کاعبت کا ہے۔ نماز کے دوران کو فی شخص اُجا نا تونماز مختصرفر ماکراس کی حاجت وربافت فرماتة اوراسفارغ كر كے پيم نماز بين شغول ہوجاتے ، مب كبين كي عیاوت فرماتے، غلاموں کی دعوت قبول فرماتے ، صحابر کے درمیا ن مخلوط ہوکر بعیضتے ، دراز پڑش پرسواری فرماتے ، چ کے موقع پرجس ادنٹ پرسواری فرمائی اس کایالان ٹیانا تھااورانس پرٹرانی چادر ڈالی ہوئی تھی جس کی قیمت جار درہم سے زیاده نریخی حالانکریرا خری دورنها جبکه فتوحات کی کنزت محقی اورمال غنیست ک فراوا فى تقى دىكن الله تعالَىٰ كَ نَبَى صلى الله عليه وسلم نے شايا نہ مثما مثله بالحدير فقر کی زندگی اختیا ر فرما ئی ۔

صحابر/آم کے ساتھ بعض اوقات نوٹش طبعی اور مزاج کی گفت گر فرطتے، دیکن آپ کی زبان مبارک پرحق کےعلاوہ کوئی بات نزاک تی ۔اُمہات الموُمنین کے ساتھ نہایت مشفقاً مذبرتا وُ فرمائے، ایک دفعہ ام المؤمنین تحضرت سودہ نےشورہا

مشكوة باب اخلاقه وشمأتكم

ك ولى الدين ، امام :

تیاد کرکے بارگادِ رسالت میں بھجوا یا، حضرت عائشہ نے کہا تم بھی کھاؤ۔ وہ سٹر یک مُبِين بُونِين رحضرت عا لَشَه نے کہا ؛ اگرتم نہیں کھا وُ گی تو میں ان تمہارے مندر کل دُوں گی۔ وہ اس کے باوجو دشر کیے نہیں ہو مئیں تو حضرت عاکشہ نے یے بچے سالن اُک کے ممذیر کل دیا ، حضور نے مسکراتے ہوئے حضرت سودہ کو فرمایا كرتم بحيى ان كيمنديرك لن مل دو - چنانچدا نهوں نے بھي البساہي كيا - نبي اكرم صلی افتد تعالیٰ علیہ وسلم الس تمام کا رروائی کے درمیان مسکراتے رہے اور كوئى مداخلت مذكي

کروفرے بے نیازی نے قدر ق رعب عطا فرمایا تھا ، آپ کی نبى اكرم صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كو الله تعالیٰ بارگاه میں حاضر ہونے والاآپ کی خداوا دہیت سے متا ژبوئے لینے نہیں تہا تھا صحابرکرام بارگاہِ افدنس میں اس طرح با اوپ اور پیکسکون ہوکر بینطیقہ گو با ایکے مروں پریرندے بلیٹے ہوئے ہوں ۔ حدیث سرایت میں ہے کہ مجھے اتنا رُعب د باگیا ہے کر دشمن ایک ماہ کی مساخت پر بھی ہو تومرعوب ہوجاتے ، حالانکہ تسکلف ہے آ یہ کو ڈورکا بھی واسطہ نہ تھا۔

آپ صحا برکرام کے درمیان اس بے کلنی سے تشریعیٹ فرما ہو تے کہ نووارد آپ کو پھیا ن زسکتا جب مک کسی سے پُوچھونر لے۔ آپ کی عا و ت بشریفے بیکھی کدسفر میں صحا برکوا م کو آگے روانہ فرما و بیتے اور خود تیکھے آشرلین لاتنے ، کوئی کمزور یا مجبور تیکھے رہ جاتا گڑا سے سہا را دیتے اور ا پنے سا بڑسوا در لیتے مع مرام کوجوس کی شکل میں تقلے کرنہیں چلتے تھے بلکہ کے عبدالحق محدث دبلوی شیخ : مدارج النبرة فارسی ع اص ۵ - ۲۸ ىك ابو دا ۋوسېتانى ، امام ، الإداؤه ج اص هدم

دواَدهی بھی آپ کے پیچے نہیں چلتے تنے ہم صون ایک دم آپ کے بیمراہ ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس قت درم وا مسا وات محری دیاجب و نیا کے کسی گوشتے میں اس کا نصور نہ تھا یہ طوت الو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے غلاموں کے بارے میں فرمایا ؛

> یرنمها رسے بھائی ہیں اللہ نغالیٰ نے تمہیں ان کا ماک بنایا ہے' لہذا جوتم کھاؤ انفیں کھلاؤ ، جوتم پہنوا تفیں پہناؤ ، انفیں ان کی طاقت سے زیاد ہ تکلیف ندوو ، اگر کمسی ایسے کام کا حکم دو تو ان کی ایداد کروٹیے

مسجد تُحبا کی تعمیر کے وقت سب سے پہلا پتھ لاکر سرکار وو عالم مسلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ۔ ووسرا بیخر حضرت ابو بکرصدین نے اور تیسرا سیچر حضر عوار و نے رکھا ، پھرو بگر صابہ کوام لا نے سکے ۔ حضر راتنے بھاری پیھرا بھا کرلا ہے نئے کہ صحابہ ان کواسل نے سے قاصر ہے نئے ، دو را سسلام میں تعمیر ہونے والی یہ پیلی مسجد محتی ہوئے والی یہ پیلی مسجد محتی ہوئے والی یہ بیلی مسجد محتی ہوئے والی یہ بیلی مسجد محتی ہوئے والی یہ بیلی مسجد ایک سفولی ایس محتی ہوئے کہ اور میں ایس نے بعض میں کام کیا ہے ایک صحابی نے کہا ، میں اسے فریح کروں گا ۔ دوسرے نے کہا ، میں اس کی کھا ل ایک صحابی نے کہا ، میں اس کی کھا ل ایک صحابی نے کہا ، میں اس کی کھا ل ایک صحابی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے نے کہا ، میں اس کی کھا ل ایک صحابی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے نے کہا ، میں اس می اور واؤ د ہے ۲ سے ۱۵ سے ایک اللہ واؤ د ہے ۲ سے ۱۵ سے اور واؤ د ہے ۲ سے ۱۵ سے اور واؤ د ہے ۲ سے ۱۵ س

ابودود ع ۲ س ۱۷۲ م مسلم شرایت ج ۲ ص ۵۲ الروض الانف ج ۲ ص ۱۱ السقرالنبویر ج ۲ ص ۱۲ ك ابوداؤد سجت في ، امام ؛ ك مسلم بن الحجاج ، امام ؛ ك مسلم بن الحجاج ، امام ؛ ك سيل ، امام ، ك ابن مشام ؛ نے فرمایا ، میں ایندھن اکشا کرکے لاؤں گا . صحابہ نے موض کیا ؛ حضور ! یہ کا م کرنے کے اپنے موجود بیں ۔ فرمایا ، مجھے علم ہے لیکن میں پسند نہیں کرتا کہ تمہار سے وستوں کے لیے ہم جو موجود بیں ۔ فرمایا ، مجھے علم ہے لیکن میں پسند فرمانا ہے جوا پنے و وستوں کے وستوں کے درمیان ممتاز نہوکر بیٹھیا ہے .

ایک و فعداً پ کنعلِ مبارک کانسمہ ٹوٹ گیا ، ایک صحابی نے عرض کیا ، صنور! مجھے عنایت فرمائین ناکہ میں اسے درست کر دُوں ۔ فرمایا : میں نہیں یا بتاکه تمهارے درسان ممتاز بوکر دبوں اورکسی کوف دمت کا حکم و و ل نجاشی شاہ مبشہ کے چند نمایندے بارگا و رسالت میں ماخر ہؤ نے ، منوصلی الشعلیروسلم ان کی ضرمت کے بیے خود اُسٹھے ۔ صحابہ نے عرض کیا : آپ میں علم دیں ہم ان کی خدمت کرتے ہیں۔ فرمایا ، انہوں نے ہمارے ساتھیوں کہ مبت ضدمت اور کرم کی ہے ہیں جا ہتا ہوں کہ غود انتہیں بدلہ دوں یک جنگ ا سزاب کے موقع پر مرسز طیبر کے گر دخندق کھودی گئی تو اکس میں پ نے تبغیر نفنیں کام کیا اور ایک سخت پخفرا ہے دستِ مبارک سے قور اسے الشف صفحائة كرام عاج ره كئے تھے . حضرت ابوطلحہ فرماتے ہيں : ہم نے ا گاہِ رسالت میں مُجوک کی شکابت کی اور پیٹ پر با ندھا ہُوا پیقر دکھایا توآپ الشيم المهرين كيراا عفاديا . صحابر نے ديکھا كە آپ كے بيٹ پر ولو پتھر

المام احدرضا بريلوى رحمة المدعليد فرماتين ، سه

مارج النبوة فارسى سي ا ص٧٣

ه عبدالتی محدث و بلوی، شیخ ، ....

الضأ

گل جهاں بنگ اور بئو کی دوقی غذا اس مشکم کی فعاعت پیرلا کھوں سدم اکپ کا یہ فقر اختیاری نفااضطراری نرتھا، آپ کو اختیار دیا گیا کونبوت کے ساتھ چاہیں ترفقر اختیار کریں اور چاہیں قربا دست ہی ۔ آپ نے فرمایا ، ہیں نبوت کے ساتھ عبو دیت کولپ ندکر تا ہُوں ، ایک و ن کھانا کھا وَں گا اور ایک ن فعالی سیٹ رمہوں گا لیہ

#### عوامی را لطه

کر کی صحابی صاحفرند ہونیا تر اس کے ہارے میں دریا فٹ فرمائے ، کوئی ہمار ہوتا 🛚 تو اس کی عیادت کے لیے تشریف ہے جاتے رصحابہ توصحا بکسی غیرمسلم کا آپ کے ساتھ مقورًا بهت تعلق ہوتا تواکس کی ہمار رُسی کے لیے بچی تسترلیف لے جاتے

ایک بهودی بخیراً ب کی خدمت کیا کرنا نفا وہ بھار موگیا نوای اکسس کی عادت کے لیے تشرافیف کے گئے، دیکھا کراس کا باب اس کے سر با نے بیٹیا توراہ رهر با ب، آپ نے فرمایا،

ا ئے بہو دی ایس تُہیں اس زات کا ضم دے کر پُر چینا ہُرں جسنے اور آ نازل فرمائی ہے کیا تُو توراق میں میری صفت اور مگرسے نسل کر مدین ہے آنا

الس نے کہا : نہیں ا

اس لائے نے کہا ؛ بخدا ! ہم آپ کی صفت قوراۃ میں پاتے ہیں . اور کلۂ طیتبہ رٹی دکر سلمان ہوگیا گے

معنرت عبدالله بن عرفرات بن المصور الله تعالى عليه وسلم في المحارث عبدالله وسلم في المحارث المرابع الم ایک انصاری نے عرض کیا ،

حضور إيرقميص مجهعنايت فراويرا لله تعالى آب كوجنتي كيراب

پینائے! آپ نے قبیص آناد کر دے دی بھرد کا ندار کے پاس جا کر جیار دہم میں ایک ادرقمیص خربید لی، اس کے بعد آپ کے پاکس دو درہم باقی تھے، راستے

ك ولى الدين ، امام ،

باب اسمار النبی وصفاته

یں ایک کنیزرور ہی تقی ، آپ نے اس سے رونے کا سبب پُرچھا تو اس نے بتایا ؛ مجھے میرے مالک نے آٹاخریدنے کے لیے دو درہم دیے تنظے وہ کہیں کھوگئے میں - آپ نے دو درہم اسے عطافرا دئے .

ا تَفَاقَاً يَكُوالس طون سے گزر بُهُوا تُووطبيَّلَى رورې تقى ، آپ نے فرمايا، تمپيں دوٌ درسم تومل گئے بين اب كيون رور ہى ہو؟ اکس نے کہا ، مجھے ڈرہے كہ مجھے ما ريڑے گئے .

آپائے ساتھ کے کوئس کے مالک کے دروازے پرتشریف لے گئے اور سلام کہا ، گھروالوں نے آپ کی اُوازیپی ن لی اورجواب نر دیا ۔ آپ نے دوسری تعیسری بارسلام کہا تو انہوں نے جواب دیا ۔ آپ نے فرمایا ، تم نے یہلی دفعہ مشاتھا ؟

انہوں نے کہا ؛ یا ں ، لیکن ہم چاہتے تے کہ آپ ہمیں زیا وہ سے نیاد ہ سلام کہیں ۔ حضور آ ہمارے ماں باپ آپ پر قربابن ! آپ کیسے تشریف لائے ہیں ؟

ں سے بیں ہ فرمایا ،انس نجال سے کہ کہیں تم اس کنیز کی پٹائی مذکر ہو۔ اس کے مالک نے کہا ، چونکہ آپ ابس کے ساتھ قشر لینے لائے ہیں اس لیے یہ خدا کی رضا کے بیے اکزا دہے۔

آپ نے اسیں خیراورجبنّت کی بشارت دی اور فرمایا ، اللہ تعالیٰ نے دس درہموں میں برکت عطافرمائی ، اللہ تعالیٰ نے اس درہموں میں برکت عطافرمائی ، اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنے نبی اور ایک انصاری کو قسیص بہنائی اور ایک کینز کورمائی عطافرمائی کیے

حضرت انس فرماتے ہیں مدینہ طیبہ کی کوئی گئی اگر آپ کا دستِ اقدس پڑلیتی تو آپ اُس سے ہاتھ نہ چُھڑا تے، وہ آپ کوجہاں لے جا ٹا حب ہتی لے جاتی ی<sup>ا۔</sup>

۔ آپ کی عادتِ کریمہ بہتی کہ آپکسی کی غلطی پر تبغیہ فرمانے کے بیے کسی ہے بالمشافہ بات نہیں کرتے تھے اور نرہی نام لے کو نشان دہی فرماتے بلکہ اُرں فرطتے کہ لوگوں کا کیا حال ہے کہ وہ اس اس طرح کہتے ہیں بچھ

مدینزطیتیہ کے خدام صبے کی نماز کے بعد بارگاہِ رسالت ہیں برکت اور شفار کے حصول کے لیے پانی سے بھرے ہُوئے برتن لے کرائے ،کیسی بھی سے ری کیوں نہ ہوتی آپ ہرایک کے برتن میں یا بھے ڈال کرانہیں فیفن میا ب اور ٹ و کام فرطتے یہ

اعرازاور وصلها فزائی کرنایا تقوی وطهارت اورخلوص و تقهیت ماشید مناسری کرنایا تقوی وطهارت اورخلوص و تقهیت

کاثبوت فرام کرما آپ اسس کی عزّت ا فرّا تی سے دریعے نہ فرماتے بیپنہ شالی<u>ں ملاحظہ ہ</u>وں ؛

(۱) عشرٌ مبشّره کواله که امتیازی اوصات کی بنا پرِ حبّت کی خوشخبری عطافر مائی ۔

د٢) تَصْرَتُ الومكرصديقَ رضى اللهُ تعالىٰ عنه كي خدمات كا اعتراحت ان

ا بدایر داننها ببر ۱۶ ص ۹۹ ص ۳۸ مشکوهٔ نشرلین ، با باخلاقه وشما کله له ابن کثیر؛ که ایضاً که ولی الدین امام ،

الفاظيس فرمايا:

رِانَّ مِنْ اَمَنِ الثَّا مِن عَلَیَّ فِیْ صُحِنتِهِ وَمَالِهِ اَبُوْ بِکُرِدِ سب سے زیادہ میرے لیے اپنی صحبت اور مال خرچ کرنے والے ابو کرمیں ۔

رم) عَن وَهُ تَبُوكَ مِن سازوسا ما ن كى بهت قلّت تقى استفراصلى الله تعالىٰ على على على الله تعالىٰ على على وقل على الله والله والله

مّاعَلْ عُثَمَّا مَتَ مَا فَعَلَ بَعَثْدَ طِیْ ہِ <sup>لِی</sup> اس نیکی کے بعدِعَمَّا لی جمجی کریں گے ان کے لیے نقصا ن دہ مند پر گا

یں ہوں۔ (۷۷) حضورصلی الشھلیہ وسلم نے ایک اعرابی سے گھوڑا خریدا اس نے زیادہ قبیت کے لالے میں انکا رکردیا کہ میں نے آپ کے پاکس بیچا ہی نہیں ، اور کہا کہ گواہ لائیں ۔

حضرت محرکہ نے فرمایا : میں گوا ہی دینا ہوں کہ تُو نے یہ گھوڑ ا حضور کے پاکس فروخت کیا ہے ۔

آپ نے فرمایا ، خربیمہ اتم کمس بنا پرگوا ہی دے رہے ہو (حالانکہ خریداری کے وقت تم موجود نہ تھے ) ۔

ا نهول في و أب كي تصديق و تا ئيد مين گوا بي ف ريا بول

مشكرة شريين ، باب في مناقب عثمان

له و لى الدين، امام ؛

آپ نے صفرت نزیم کی گواہی کو دو گواہوں کے برابر کردیا ہے بعنی جہاں واوگواہوں کی ضرورت ہوویاں صرف ایک نزیم کی گواہی ہی کا فی ہے . (۵) حنین کا مالِ غنیمت مالیعنِ قلوب کے بینے قریش اور دیگر قبا کل عرکِ دیا گیا ، انصار کو کچھ نہیں دیا گیا ہے انصار کے بیفن فوزاد نے شدت سے جسوس کیا ، حضورصلی اللہ تعالی علیدو آلہ وسلم نے انہیں طلب فرمایا اور ان سے خطاب فرمایا ، اور خطاب کے آخر میں فرمایا ،

اے گروہ انصار اکیاتم اسس پر را منی نہیں ہو کہ لوگ بکری اوراُونٹ کے کرجائیں اور تم رسول اللّٰہ کو اپنے گھرنے جاؤ ؟ اس ذاتِ افدرت ہیں میری جان اس ذاتِ افدرت ہیں میری جان کے ہے اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی افصار کا ایک فرد ہوتا ، اگر لوگ ایک راستے پر جلیں اورانصا ر دو سرے راستے پر جلیں تو میں افسار کی را متے پر جلیں تو میں افسار کی راہ چلوں گا۔ اے اللّٰہ ! انصار پر ان کے پر توں پر رحم فرما ۔

یسٹن کرا نصار پر رقت طاری ہرگئی اور فرط مسترت سے اُن کی آگھیں اسٹ کبار ہوگئیں بہا ن مک کراُن کی واڑھیا ن تر ہوگئیں اورا نہوں نے بیک زبان کہا ہم آپ کی تقسیم پر راصی ہیں اوراس پر نوئش ہیں کہ آپ ہمارے حقے میں آگئے ہیں ۔

حضراتِ گرامی! نبی اکرم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کے اخلاقِ عظیمه اور شما کلِ جمیلہ کا پر بہت ہم مختصرا ورفجل نذکر ہے ، اور حقیقت تو یہ ہے کہ حبس

ك ابوداؤد ، امام ، ابوداؤدشرليث ٤ كمّاب القضار ص١٥٢

خلق کو انتُدْتعا لی عظیم فرطے اسے کوئی انسان کما حقّہ بیان ہی نہیں کرسکتا۔ امام احدرضا بربلوی قدس سرۂ فرماتے ہیں : سے

ترے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ ، میں کیا کیا کہوں تھے

حضور صلی احد تعالی علیہ وسلم کے اخلاق والطاف نے دنوں کی دنیا فتح کی ،غیروں کو اپنا بنایا اور اپنوں کی مجتب وعقیدت کو معراج کا ل مک بہنچا دیا ، جنگ اُصدیمی بنو دینا رکی ایک خاتون کا شوہر ، باپا ورجائی شہید ہوگئے ، صحائہ کرام نے جب انہیں بتایا تو انہوں نے پوچھا ؛ حفور صلی اسلی مقد تعالی علیہ وسلم کا کیا حال ہے ؟ صحابہ نے فرمایا ، خیریت ہیں ۔ اسس مقد تس خاتون نے کہا ؛ مجھے حصور کی زیارت کراؤ۔ زیارت کرنے کے بعد انہوں نے کہا ؛

حُلُّ مُصِيْبَةٍ بَعْدَكَ جَلَلُ \*

آپ كى بوتے بوك برصيبت چوقى ہے۔

مولاً تے کیم مہیں بھی الیسی مجت اور اُخلاق عظیمہ کی پروی کی توفیق عطافرمائے - واخرد عوانا ان الحسمد للله می ب العالمہین وصلی الله تعالیٰ علیٰ جبیب محسمد والله واصحابه الجمعیس

ك ابن سبث م ؛

# بارگاه رسالت برجان مروز وارو فود

۵ - ہارگاہ رسالت میں حاضر ہونے والے وفود : مشہور ادبی جلّہ نفوش کا ہور کے مدیر محمد طفیل صاحب کی فرمائت میں حاضر ہونے والے وفود کا ذکر تھا علیاں صاحب کی فرمائش پر سیرت این مشام کے ایک جھے کا ترجمہ کیا جس میں سولہ وفود کا ذکر کیا اس طرح اس مقالے میں بہتر اے وفود کا ذکر کیا اس طرح اس مقالے میں بہتر اے وفود کا تذکرہ جاگیا ہے

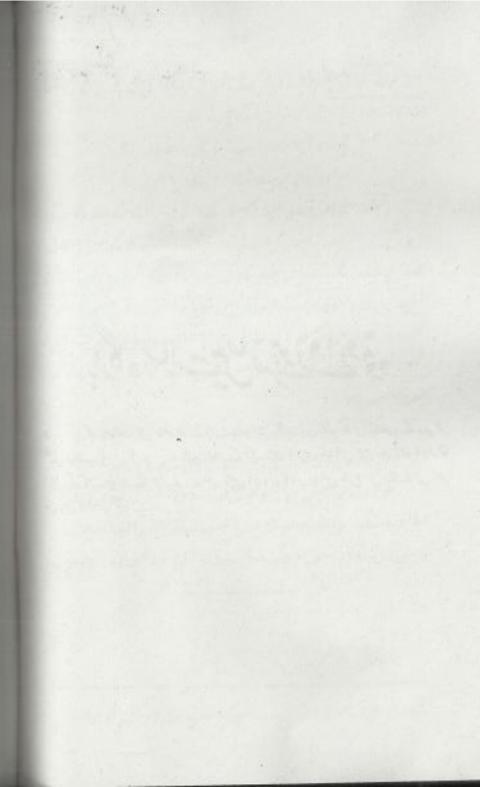



ا ہام ا بومحد عبدالملک ابنِ مہشام معافری بصری (متو فی ۲۱۳ ھ) کی تصنیف" السیرۃ النبویہ" سیرت طلبہ کے مستندہ خذکی حیثیت رکھتی ہے علم طور پراسے سیرت ابنِ ہشام "کے نام سے یا دکیا جا آہے ۔ زبل میں بارگا ہو سالت میں حاضر ہونے والے وفر دکا تذکرہ اِسی کمنا ب سے کسی قدر تعمیص کے ساتھ پیش کیا جا تا ہے ۔

حب رہول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے محد مرفع کر ایا - تہو کہ سے فادغ ہوگئے اور قبیلہ تھیت اسلام لاکر سبیت سے مشروت ہوگیا، تر ہر جانب سے موب کے وفرد بارگا ورسالت ہیں حاضر ہونے لگے ۔ ( ابن اسحاق)

ابوعبیدہ نے بیان کیا کربی<sup>ں ہے</sup> تا واقعہ ہے ، اس سال کا نام '' سنۃ الوفو د'' قرار دیا گیا۔ ‹ ابنِ ہشام ›

عام طورپرغرب اسلام لانے بین ناخیرسے کام لے رہے تھے ۔ وہ دیکھنا چلہتے تھے کوئبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور قریش کے قعلقات کیا نوعیت اختیار کرتے ہیں، کیونکہ قرکش عام لوگوں کے امام ادر یا دی تھے۔ بہت اِللہ شریب خادم اور رحم کے باسی تھے جھنرت ابراہیم اور حضرت استمعیل علیہما السلام کی اولاد تھے اور عرب کے راہنما تھے ۔ ان کی پرحیثہ بات مسلم تھیں اور قرایش نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے برمبرم کیا راور منا لفت میں میش میسیٹن تھے ۔

جب بحر محرم فع ہوگیا قراش نے اطاعت اختیار کر لی اور صلقہ بگوش اسلام ہوگے نوعراوں نے محسوس کیا کہ ہمارے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ اور ڈیمنی کی سکت نہیں تو ہرطرف سے ان کی جاعتوں کی جاعتیں عافہ ہوکو مشرف براسلام ہونے لگیں جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ تھائے علیہ وسلم کو فرمایا :

إِذَا بِحَاءَ نَصَعُرُ اللَّهِ وَالْفَتَنَحُ ۗ فَ مَرَأَ يُتَ النَّاسَ يَدُ خُدُنَىَ فِى دِنْيِواللّٰهِ ٱفْوَاجَّالُ فَسَيِّبِحْ مِحَمْدِ رَبِّيكَ وَاسْتَغُفِرْ مُا مُ إِنَّهُ كَانَ تُوَاجُاهِ (النّصر - ب. m)

جب الله كى مد داور فتح آئے اور لوگوں كوتم دىكيھوكد الله كي يہ بين فرج در فوج و اضل ہوتے ہيں او اپنے رب كی ننا كرتے ہوئے الىس كى باكى برلواوراس كي ششش جا ہو، بيد شك و كر بہت توبر قبول كرنے والا ہے۔

لین اکس بنا پر انتد تعالیٰ کی حمد کرو کراس نے تمعارے دین کوعٹ لیہ عطا فرما ویا اور اس سے نششش کی دُعا مانگو کروُہ بہت تو بہ تیسے ل کرنے والا ہے۔

## ا- و فد بنوتميم

نبی اکرم صلی الله تغالی علیه وسلم کی خدمت می*ں بوب کے مختلف* و فو و صاخر ہو<sup>ت</sup> چنانچے بنوئیم کے معرّزین میں عطاً روین حاجب بن زرارہ بن عدس بنیے ، اقرّع بن

عابس تمي، زَرْقًا ن بن بدر تميى، عمرة بن الاستم او رحمّات بن يزيدها عز بوت. برحنات وبي بين كرنبي اكرم صلى الشرتها في عليه وسلم نے ان كے اور حصرت ا بیرمعا دیرین ابوسفیان کے درمیان بھائی چارہ ﴿ عقدِمِر اَ خَا مَ ) قایم کرایا تھا۔ اُن کےعلاوہ آپ نےجن مہا جرین صحائبر کرام کے درمیان برادراز تعلقات تاہم کیے حضرت ابوبجر وعمر، حضرت عثمان بن عفان اورعبدالرحمل بن عوف ،حضر علح بن عبيسدا لله اورزبيري العوام ،حضرت البوذرغفاري اورمقدا وبن عمر و بهرانی، حضرت معاویرین ا بوسفیان اور حتات بن یزید مجاشعی رمنی املهٔ تعالیم عنم - ( ابن ہشام ) بنولميم كح عظيم وفدمين يبرحفرات تعبى تحقه ؛ تعيم بن يزيد ، قيس بن الحرث ، فیس بن عاصم ( بر منوسعه میں سے ہیں ) ( ابن اسخی ) ان کے علادہ عیدینہ بن حصن بن حذایقہ بن بدر فراری میں سابھ تھے رحقتہ اقرع بن حالبس اور حضرت عیینه بن حصن کرمعظمی حنین اور طا دُف کی فتح کے موفع پر ہارگاہِ رسالت ہیں حاصرتھے ۔جب بنوتمیم کا وفداً یا توبیرحضرات بھی اس میں شامل تنے۔وفدنے مسجد میں واخل ہو کر قرات مبارکہ کے باہر کھ اے ہو کر رسول التُدْصلي اللّهُ عليه و كسلم كوپيكا را كه اے محد! با سرتشر لعبْ لائيے (حضور آرام فرما بخے ) ان کے اس طرح بلندآوازسے پکارنے پرنبی اکرم صلی الشعليہ

وسلم کوا ذیب پنجی - آپ بام تشریب لائے تو انفوں نے کہا کہ ہم آپ کے اپس

ك اسموقع پر المترتعالى في قرآن بيك كى يرآيت نازل فرماتى ، إِنَّا الْكَذِيْنَ يُعَادُونَكَ مِنْ قَدَاءِ الْحُجُواتِ ٱكْتُوَ هُسُمِّ (مِا فَى بِصَغِرَ آينَ ؟)

اظهار فخ کے لیے آئے ہیں۔ ہمارے شاعراد رخطیب کو کچھ کنے کی اجازت دیجے آپ نے فرمایا ؛ تممارے خلیب کو اجازت ہے .

اپ نے قربایا ؛ مھارے صلیب کو اجازت ہے۔

بر تو تمہم کا خطا ب " تمام تعرفین اللہ تعالیٰ کے بیے جس کا ہم پر
فضل اوراحسان ہے ، وُہ تمام تعربین اللہ تعالیٰ کے بیے جس کا ہم پر
بادشاہ بنا یا اور ہمیں بحثرت مال دیا ۔ ہم الس مال کو نیک
راستوں میں خرچ کرتے ہیں ۔ اس نے ہمیں مشرق والوں پرعرت تعدادادر خوشحال میں فرقیت عطافر مائی ۔ دو سرے لوگوں میں ہم
جیسا کو ہ ہے ، کیا ہم لوگوں کے موار فضیلت میں اُن سے زیادہ
ہمیں ہیں ؛ ہوشخص فر ہیں ہمارا مقابلہ کرنا چاہے اُسے چاہیے کہ
ہماری بیان کر دہ خوہیوں کے مقابل اپنی خوبیاں گموائے ۔ اگر ہم
ہماری بیان کر دہ خوہیوں کے مقابل اپنی خوبیاں گموائے ۔ اگر ہم
عیابی قرکمنت گو کو طول دے سکتے ہیں کین خدا وارفعتوں کے بارے
ہیں ہماس سے زیادہ کے کہ کہ نا نہیں چاہتے ۔ ہماری شنا خت کے یے
ہیں ہماس سے زیادہ کے کہ کہ نا نہیں چاہتے ۔ ہماری شنا خت کے یے

#### (بقيهاشيصفر كرنشة)

لَا يُعْقِدُونَ ٥ وَ لَوْ اللّهُ مُعْفُورُ مُنَّ حِيمُ ٥ (پ٢٦ الحجرات مم/٥) خَيْرً النّهُ مُعْفُورُ مَنَّ حِيمُ ٥ (پ٢٦ الحجرات مم/٥) خَيْرً النّهُ مُعْفُورُ مَنَّ حِيمُ ٥ (پ٢٦ الحجرات مم/٥) بي شك وه تصين جرو ل كه با برت يكارت بين النه النه بين الرّ بعن الرّ بين الرّ بعن الرّ بين الله الله بين الله الله الله بين الله الله الله بين الله الله بين الله الله الله بين الله الله بين الله الله الله بين الله الله الله بين الله الله بين الله الله بين الله الله بين الله

یمی کچیکا فی ہے میری گزارش ہے کر آپ بھی جوابی طور پر الیسی ہی گفت گوفرہائیں اور ہما رے فصائل سے بڑھ کر فصائل ہیا ن کریں '' یہ کد کر عطار د مبیٹے گئے ۔

حضرت بنابت بن بن کا خطاب محضور سلی الله تعالی علیه و سلم نے مصرت ابت بن قبیس بن شماس کر عظرت تابت بن قبیس بن شماس کر عظرت تابت کا جواب کو مطرت تابت نے کھڑے ہوکر فرمایا ،

" تمام تعرفینی اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے اُسمانوں اور زمینوں کو
پیدا فرمایا ، اس کے عکم نے اُن کے بارے میں فیصلہ کیا ، اس کا
علم السس کی کرسی کو محیط ہے ۔ کوئی چیزاس کے فضل کے بغیر پیدا
ضیں بُروئی ۔ اس کی فدرت کے کرشے نے بھیں با دشاہ بنایا ۔ اس نے
اپنی تمام مخلوق میں سے افضل بہتی کورسول فرقت فرمایا جن کا
سنب انہا تی اعلیٰ گفت گوحد ورجہ بھی اور شرافت ہیں سب سے
بڑھ کر ہے ۔

افتد تعالیٰ فان پراپنی کتاب آثاری ، اتفین مخلوق پرامین بنایا - وہ تمام جمان میں سے افتد تعالیٰ کے ہرگزیدہ ہیں ، پھر آپ نے لوگوں کو افتد تعالیٰ پرایمان لانے کی دورت دی ، آپ کے رمشتہ داراور آپ کی قوم کے ہما جرین آپ پرایمان لائے جراز فت وجا جت اور تیکی میں سب لوگوں سے افضل ہیں اور دعوت اسلام قبول کرنے میں دو سروں کے پیش رو ہیں ، بھر ہم نے خدا اور رسول کے بلائے پرلبیک کی ، ہم افتد تعالیٰ کے دین کے مدد گاد اور رسول احترصلی احتر تعالی علیه وسلم کے پروکار ہیں بھے۔
کافروں سے جنگ کرتے ہیں ، یہا ل کرکروہ اللہ تعالیٰ پر ایمان
کے آئیں ؛ بیخوں احتر تعالیٰ اور اس کے رسول پرایان نے آئیگا۔
ہم اس کے جان و مال کے محافظ ہیں اور ہو کفر پر رہے گا ہم
الشر تعالیٰ کی راہ میں اس سے جما دکریں گے اور اس کا قتل ہم اس لیے آسان ہوگا ۔ میں اپنی گفت گواسی پڑتم کرنا ہُوں ' اپنے یے
اور تمام مومن مردوں اور عور توں کے بیے اللہ تعالیٰ سے مغفر
کی دُماکرتا ہوں تم پر احتر تعالیٰ کی سلامتی ہو!

زبرقان كاشعار بحوزبرقان بدر فكوك بوكرياشعاريا ا نَحْنُ الْكُوَامُ فَلَوْ يَئُ يُعَادِلُنَ مِثَا الْمُلُؤُكَ وَفِيْنَا تُتُفْتِ الْمِيتَعُ ہم عزّت والے میں کوئی قبیلہ ہما ری ہمسری نہیں کرسکتا ، ہم میں سے ماوشا ہیں اور ہمارے إ ن عبادت كابي تعمر كى جاتى بين -وَكُوْ قَرْنَا مِنَ الْآخَيَاءِ كُلُّهِ عِنْدَ النهاب وقَضْلُ الْعِنْ يُقَبِّعُ ہم نے قبل وغارت کے وقت تمام قبیلوں کوشکست دے دی اور عو "ت کی فضیلت کی بروی کی جاتی ہے۔ وتحن يطعم عند الغظ مطعمت مِنَ الشُّوَاءِ إِذَا لَهُ مُؤْلَسِ الْقَنْزَعُ جب با دل ويكف مين ندأ مّا سواور قحط كا عالم بوتؤ ہما رے یا بینا ہو اگوشت کے تبایا بات

مِنَا تُزَى النَّاسَ ثَمَّا يَتِنِيَا سَدَا نَهُ مُ مُ وَنُكِيِّ الرَّضِ هُوِتَّيَا ثُمَّ أَضُطَنِعُ ثَمَ ويَكِتَ بِوكَهِ بِرِخْطَ كَهِ مَرْكُومِهِ الوَّكَ دورُّتِ بِتُوسَةِ بِعَارِكِ بِإِسْ اَتَّةِ بِينَ الْ

ہم ان کی خاطر مدارات کرتے ہیں۔ فَتَنْتُنْحُوُ الْكُوْمَ عَبُطاً فِي آمُ ذَهْتِنا ﴿ لِلنَّايْ لِينْ إِذَا مَا ٱنْوِزُكُ ٱلشَّبِعُ وَا ہم اپنی فطرت کے مطابق مهما نوں کے لیے بڑی کو با نوں والے اُونرٹ ذری کرتے ہیں اورجب انفیں مهما ن بنایا جاتا ہے تو خوب سیر ہو کر کھا تے ہیں۔ عَلَا تَرَانَا إِلَىٰ حَيِّ لُفَا خِــُوهُـــُمْ لِللَّا اسْتَفَادُوْ اقْكَا نُواالرَّاسِ يُقْتَظُعُ م مين فيد كوياس معى فركت بوك ديكموك الس فيد يرم س فائده ع صل كيا بوكا اور أس كا سرسمارك سائة جحكا بوا بوكا. فَمَنْ يُفَا خِرُنَا فِي ذَاكَ نَعُرِ هِنُ مَ ۚ فَيَرْجِعُ الْفَوْمُ وَالْاَخْبَا مُ تُسْتَمَعُ پوشخص اکس معاط میں ہم پر فو کرتا ہے ہم اے اچھی طرح پہچانتے ہیں ، لوگ والیس چھ جانے ہیں اور خبر*س پھر بھی کشنی ج*اتی ہیں۔ إِنَّا اَبِيِّنَا وَكُنَّ إِنَّا أَحْسَدُ ۚ إِنَّا كُذَا لِلْفَاعِنْدَا لَلْخَنْدِ تَوْتَغِنَّا إِنَّا كُذَا لِلْفَاعِنْدَا لَلْخَنْدِ تَوْتَغِنَّا ہم انکار کر ویتے ہیں اور ہمارے سامنے کوئی انکار نہیں کرسکنا۔ ہم عظمتِ شاں کے افل رکے وقت ایسے ہی سرطبندرہتے۔ ا بن بشام نے کما ایک روایت میں پرشو بھی ہے :

ابن مبشام نے کہا ایک روایت میں پرشعر بھی ہے : مِنْا الْمُلُوْكَ وَفِیْنَا نَفْتُنَمُ اللّٰوَ مُسِحُ مِنْ کُلِّ اَمُرْفِنِ هَوَانَا ثُمْ مَا مُنْتِعِهِ مِم بیں سے باوشاہ بیں مالِ غنیمت کا چوتھا فی حصہ (جا بلیت کے طریقے کے معل بق) ہم میں بی تقسیم کیا جانا ہے ۔ برعلاقے کے لوگ ڈلیل ہوکر بھارے پاس آتے ہیں پیم ہماری پیروی کی جاتی ہے ۔

اَ<del>بِنِ ہِٹَ مَ</del> کِتَے ہِیں کہ مجھے ہاشعار بَرْمَیم کے بعض افراد نے بیان کئے <sup>دیک</sup>ن اشعار کے اکثرما ہرین تسلیم نہیں کرتے کریراشعار زرقان کے ہیں ۔ ا بن اسنی کتے ہیں کر محفرت حسّان بن نابت رہنی ا حضرت حسّان كاجواب عنداس وقت ماطرنه تق بنبي اكرم صلى للذَّتِيّا عليه وسلم في بيغيام بهيج كوائخيس بلايا - حضرت حسان فرماتے بير، ميرے ياس حصور صلی النّد تعالے علیہ وسلم کا قاصد آیااور اس نے مجھے تبایا کرتھیں تبوتمیم کے شاعر کا جاب دینے کے لیے بلایا ہے۔ میں بارگاہِ رسالت میں ما صربونے کے لیے میل دیا اورمیری زبان پریداشعار تھے: مَنْعَنَّاكُمْ شُولُ اللَّهِ إِنَّا خَكُّ وَسُطَنَا عَلَىٰ ٱنْفُنِ ثَمَا إِنِّى تَشَعَيِّ وَ تَرَاغِيبِ جب رسول الشيسلي الله تعالى عليه وسلم عارك يال تشريف لائ توسم في قبيل مُعَدّ ک نوشی اورنا خوشی کی بڑا گئے بغیراً پ کی منا ظت کی ۔ مَنَعْنَا ﴾ لَنَنَا حَـلَّ بَيْنَ بُينُونِينَ بِٱسُيَافِنَا مِنُ كُلِّ بَاغٍ وَّظَالِمِ جب سرکارِ دوعا لم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم ہا ری سبتی میں تشریعیت لائے، قر ہم نے اپنی نگواروں کے ساتھ ہر ہاغی اور ظالم سے آپ کی حف ظت کی۔ بَيْتِ حَرِيْدٍ حِنْزُهُ و شَــرَاؤُهُ بِجَالِبِيَةِ إِنْجَوُ لاَتِ وَمُطَالُا عَاجِم هَلِ الْمَحْدُدُ إِلَّا السُّودَدُ الْعُوْدُ والنَّدَى وَ جَاءُ الْمُنُولِكِ وَإِخْتِمَا لُ الْعَظَائِمِ اليه منفره گھر ميں جس كى عزتت ومنزلت وى ہے جو عجبيوں ميں جا بيتر الجو لا ك د شام کے با دشا ہول بینی قبیلہ عنسان ) کی ہے۔ بزرگی کیا ہے ؛ لیشت درلیشت نتقل ہونے والی مرداری سخاوت ، سن بانہ جاہ وحشم اور بڑی بڑی ذمراریاں اٹھانے کا نام ہے۔

خفرت حسان بن نما بت فراتے ہیں ہیں جب بارگاہِ رسالت میں بہنچا تو بنوتمیم کا شاعرا بنا کلام بیشیں کر رہا تھا' میں نے اس کے کلام پر تعرابیون کی اوراسی کی زمین میں شعر کے رجب زبرتان فارغ ہو گیا تو رسول المدّ صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلّ

فے حضرت حسّان بن ثابت كو فرمايا ، "حمّان إ كفرت ببوكر الس كما شعار كاجراب دو" مفرت حمان في أي كورشوك قَدُ بَيْنَوُ السُنَّةُ وِنتَّاسِ تَسَتَّبِخُ إِنَّ اللَّهُ وَائِبَ مِنْ فِهُرِرٌّ إِخُوَاتِهِمْ قبیلہ فہراوران کے معاصر تعبیوں کے یوٹی مے سرداروں نے لوگوں کو وہ طریقہ بتایا جس کی بروی کی جاتی ہے۔ تَفَوْي الْإِلَٰدِ وَكُلَّ الْخَيْدِيِّشِطُ خِيرَ يُرْضَلَى بِهِمْ كُلُّ مَنْ كَانَتْ سَرِيْرَتُ فَ اِن سرداروں سے ہروہ تنخص راصنی ہے جس کی سرشت میں خروب خدا اور ہرنسیے کا اختیار کرناشائل ہے۔ ٱلْهُحَاوَلُوا النَّفُعُ فِي ٱلثَّيَاعِيهِمْ نَفَعَوُ ا قَوْمُ الْمُاكِمُ إِذَا حَامَ فِرُا فَسَرُّوْا عَدُ وَهُمْ بہوہ لوگ ہیں جو جنگ میں اپنے وشمن کو نفقہ ما ن بہنیا ئے بغیر نہیں رہنے اور عب اپنے ہمزاؤں کو فائدہ ہنچا نا چاہتے ہیں' ترہنچا کر رہتے ہیں۔ يَعِيَّةُ بِلْكَ مِنْهُم غَيْرَ مُحُدَثَ مِنْ إِنَّالْخَلَاثِينَ فَأَعْلَمُ شَرُّهَا الْبِدَعُ ا کی فطرت یہ ہے کہ ور اُنی تی چری پیدا منیں کرتے۔ اچی طرح جان لو کر مخلوق سے بدترین لوگ وُه بین جو بدعات ( من لعب شراعیت امور ) کورواج و یتے بین . إِنْ كَانَ فِي النَّاسِ سَبَّا تَؤُنَ بَعُدَ هُدُ ۚ خَكُلُّ سَبَقٍ لِإِدْ فَى سَبْقِهِ مِهُ تَبَسِعُ اگران کے بعدکیے دوگ بعقت ہے جلنے کی کوششش کریں گے ، تران کی ہرسیفت ان سراروں کی معمولی سبقت سے بھی تیجھے ہوگی۔ لَا يَرْتَعُ النَّاسَ مَا أَوْهَتُ ٱكُفُّهُ مِرْ عِنْدٌ اللَّهِ قَاعِ وَلَا يُوْهُونَ مَا رَقَّعُوا ان کے بائتھوں نے جس عادت کومندم کردیا تھا تمام ہوگ مل کریجی اکسس کی تلافی نہیں کرسکتے اور جے پر است وارکرویں اسے دوسرے لوگ نقصان نہیں بینچا سکتے

إِنَّ سَابَعُولُوانَّ سَ يَوْمًا فَاتَى سَيْقُهُمُ أدُوَ انْرَنُوُ الْحُكُمَ خِيرِ بِالنَّذَاي مَتَعُواْ اگر به دوسرے لوگوں کا مقابلہ کریں توسیقت انہی کے حصرمیں آتی ہے اور اگر سخاوت میں بڑے لوگوں کا مواز نہ کریں ، تو اُن کا یقد بھا ری رہتا ہے ۔ ٱجِعَّة الْوَكِيْ عِلَّانُهُ مِنْ عَلَيْنُهُ مِنْ لَا يُطْبِعُونَ ولا يُرديهم طُهُ سَحَ یرا لیسے پاکدامن ہیں جن کی پاکدامنی کا قرآب پاک کاگواہ ہے بداخلاقی ا ن کے اپس سے بھی نہیں گزری اور ترسی لالے اتھیں بلاک کرسکتا ہے۔ لاَيُبْخَلُونَ عَلَىٰ جَايِرٍ بِفَضَيْلِهِمِ وُلاَ يُسَنَّكُ مُ مِنْ مُطْمَعِ طَبَء وہ اپنے مال سے اپنے ہمسابوں پر نخل حہیں کرتنے اور نہ ہی لا کچے کی آلو دگی ان كۆرىك درقى ب إذَا نَعَبُنُنَا لِحَيِّ لَمُ نَدِبَّ كَمُ خَدِ كَمَا يُدِيتُ إِلَى الْوَحْشِيَّةَ الذَّرْعَ \* جب بم کسی نبیلے سے محاز اَ را ئی کرتے ہیں تو اُن کی طرف و بے قدموں نہیں بڑھتے جیے وحتی گائے کا بچاپی ماں کی طرف بڑھتا ہے ﴿ عِلْدُ كُمْ كِلاعِيشِ قدى كرتے ہيں ﴾ نسمواإذُ النَّحَرُبُ كَالْمَتْنَا مَخَالِبُهُ إِثَاالِزُّ عَانِفُ مِنْ ٱطْفًا رِهَا خَشُعُوْا جب جنگ کے پنجے سم تک پہنچے ہیں تو ہمارے مجا ہد کچیا ورا و پنجے ہوجاتے ہیں حالانکہ اليه وقت مير حاشير زاقهم كے لوگ جنگ كے ناخوں سے خوفر دہ ہوكر دبك جاتے ہيں. لَا يُفْخُرُونُنَا إِذَا نَاكُوْ عُسُدُّ وَأَحْسُمُ وَإِنْ أُصِيبُو الْمُلَا خُوْمَ ۚ وَلَا مَسْلَعُ جب وُه اپنے دشمن پرغلبہ پالیں قوا تراتے نہیں ہیں اوراگر پوٹ لگ جائے قو کمزوری ادر بُزولى كامظا برە نېيى كەسكة . كَانَّهُمُ فِ الْوَعْ وَالْمَوْتُ مُكْتَبِعُ تُولِنَا بِخَلِيْهُ فِي أَنْ مُا يَا فِيهَا فَكُمَّا فَعُولَا فَكُمَّا فَعُلَّا فَكُمَّا فَكُمَّا فَ جب میدان جنگ میں موت سامنے فطرا کر ہی ہو، تو وہ یو پیٹسوں کرتے ہیں گویا عُلير (ايك مقام ) كے شربي ،جن كے پنج ن مي كي ہے . خُنْ مِنْهُ مَا اَئَى عَفُواً إِذَ اعْضِبُوا وَكَايِكُنْ هُمُّكَ الْاَمْرُ الَّذِي مَتَعُوا اللهُ مُواللَّهِ مَ مَتَعُوا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَلَّا اللّهُ مَا اللهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللهُو

فَانَّةَ فِي ْحَوْيِهِمْ فَانْتِوكَ عَدَاوَ تَهَسُّمُ فَاسَّلَمُ وَالسَّلَمُ وَالسَّلَمُ وَالسَّلَمُ وَالسَّلَمُ اُك كَى تَنْمَىٰ كُوهِبِوْرُو وكَيْوَكُمُوا كَى مَنْمَىٰ مِي السِي بِلِشِّا فِي سِبِّصِ مِي رَمْرُورانَهَا فَي كُلُّ وى ثَوِقْيْ سلِع طلا دى گئى ہے۔

اَكُوْهُ بِفَوْمِ مِنَّ سُوْلُ اللهِ سِنْيَ عَنَّهُ مُ مَ إِذَا لَغَا وَنَتِ الْاَهُوَاءُ وَالنَّيِّ مِعُ الْمُ وه قوم كمتى مع زنب كه خوا بشات اورجاعتوں كاخلاف كوقت رسول الله

صلى المذَّ تعالى عليه وسلم ان كى جاعت بيس -

اَخُدُى لَهُمُ مِنْ حَبِينَ قَلُكِ بُوَ ابْرِينَ مُوهُ ﴿ رِفِيهَا أَبِحِبُّ لِسَانَ حَالِكُ صَنَهَ عُ أَنْ كَ لِيهِ مِرى مدح و ثنا كاتحذاليه ول في بيش كيا بيس كى إيك فيسع وبليغ اورفنكاركيشت بنا بى كررى ب .

قَانَهُمُ أَنْصَلُ الْآخْتِاءِ كُلِقِسِمِ انْ جَدَّ بِالنَّاسِ جِدُّ الْقَوْلِ آوْشَعُوا فِي اللَّهُمُ أَنْصَلُ الْآخْتِاءِ كُلِقِسِمِ إِنْ جَدَّ بِالنَّاسِ جِدَّ الْقَوْلِ آوَ شَعَوُا فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ أَوْلَهُ لِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّ فِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ

این ہشام کتے ہیں اَبُوزید نے پیشعر سُنایا : یوضی بھاٹُکل مُن کَانَتُ سَیویُوسُٹُ مَن کَنْفُری اِکْرِلْدِ وَ بِالْاَمْرِالَّذِی شَنَوعُوا جس کے مل میں خوت خدا ہے وہ ا ن حضرات سے اور ان کے شروع کئے ہوئے کام سے حزوزخوسش ہوگا۔

زرفان کے مزیداشعار ابن ہشام کتے ہیں کہ مجھے بنوتیم کے بعض ابرین اشعار نے بیان کیا کہ جب زرقان بن بدر بنوتیم

کے دفد کے ہمراہ یا رگاہ رسالت میں حاضر ہوا قراس نے بیاشعا ریٹھے: اَتَيْنَاكَ كَيْمًا يَعْلَمُ النَّاسُ فَضُلَّتَ ﴿ إِذَا اخْتَفَلُوا عِنْدَ إِخْتِضَارِ الْوَاسِمِ بِأَنَّا فُزُونُمُ النَّاسِ فَحُكِّلِ مَوْطِبِ وَأَنْ لَيْسَ فِي ٱلْمُضِلِ لَجِهَا بِرِكُدُ الرِمِ كَانَّا قَنْ وُدُ الْمُعْلِمِينَ إِذَا الْتَحْدُوا وَنَصْدِبُ دَاسَ الْاَصُيَدِ الْمُتَفَاقِمِ ہم آپ کے پاس اس لیے حاصر ہوئے ہیں کرجب لوگ مختصہ موا تع کی حاصری کے وفت مفلیں منعفد کریں توا تھیں ہاری فضیلت معلوم ہوجاتے اور به کویم هرجنگه سرکرده **وگ** بین اور جهاز کی زمین میں قبسیلهٔ دارم ( میزمنیم کی شاخ ) جيساكوتي ننيں ہے۔ ا در بد كرحب نشان دسمًا كرارات والت مكركا مظا بره كري، توسم الحفيس بيحيد وصكيل دیتے ہیں اور ٹیڑھی گردن والے متکبروں کا مرقل کرنیتے ہیں وَإِنَّا لَنَا الْهِرْيَاءِ فِي صُلِّ عَامَ قَ لَ لَيْنِيرُ بِنَجْدِ آوْ بِأَرْضِ الْاَعَاجِم ہرلوٹ مارمیں ہمارا چونتھا فی حصر ہوتا ہے ( کیونکہ ہم ہروار ہیں ) خواہ تجد ہیں لوٹ

مچا کی جائے باعجی علاقے ہیں ۔ حضرت حسّان کا ہوا ہے مخصرت حسّان کا ہوا ہے کھڑے ہوکر بہجا بی اشعار بڑھ ؛

هَلِ الْمَدَخِيْوالاالسُّودَ الْعُوْدِيُّ والنَّذَى قَهِ بَجَاءً الْمُثُوَّلِهِ وَإِنْحِيَّمَالُ الْعِظَ يُهِ عزّت، شرافت حرف قديمي مثراري سخاوت، شا بإ رَجاه وحتم اور بري برج مرا إلى اشائه كانام سب -

نَّهُ كُونَا وَ اُوَیْنُا النَّبِینُّ مُحَسِّدًا عَلَیْ اَنْفِ رَاضِ بِینَ مَّعْدِ وَ مَهَا فِهِ مِ بِمِ فَهِ اِللَّهُ مُعَدَى وَشَى كَى اورنا نُوشَى كَى بِرُّ الْكِيهِ لِنِي نِي عَرَبِي مِحْدِ مِصْطَفَّ صَلَى اللَّهُ عليه وسلم كى نصرت واعانت كى اورد بائش كے ليے جگہ بہیں كى - بِرِيِّ خَبِرِيُو اَمُنَّهُ وَ شَسَدًا وُهُ اللهِ عَبِيبِيةِ الْنَجُو لَا فِ وَسُطَا الْاَعَا بِحِبِر الله يَمَا تَقِيطِ عِن جِن كَاعِرَت ومَزَّلَت وبي بِهِ بِوَجَبِيل كَه ورُمِيل جَا بِيرَ الجولان اقبيلُ غَناك ) با وشا بان شام كى ب

نَصَرُنَاهُ لَمَنَا حَلَّ وَسُطَ وِ بِسَاسِ نَا ﴿ بِالنِيافِنَا مِنْ صُونَ صُولَ بَاعِ وَ طَلَالِمِهِ مِب حضورا نورسلی الله تفال علیه وسلم بهارے علاقے بین تشریعین، لائے توہم نے اپنی تلواروں کے سائقہ مرباغی اورظالم سے آپ کی حفاظت کی۔

بخَعُلْنَا بَيْلِنَنَا وُوْتَهُ وَ بَكَ إِنْتَ الْمَعَنَا فِيهِ فَعُلِمُنَا لَهُ نَفْسًا بِفَرُّ الْمَعَنَا فِم مِم فَ الْبِينَ بِيرُول اوربينيوں كو آپ كى مفاطت پرما موركر يا اور تؤكش الى سے مالِ منيمت آب كے ميروكر يا حب حنين كے ون آپ نے مالِ منيمت مؤلفة القلوب كو

دیاادرانصار کونهیں دیا۔

وُلَنْحُنُ ضَرَّبْنَا النَّاسَ حَتَّى تَتَا بَعُهُ ا عَلَىٰ دِیْنِهِ بِالْمُرُهُ هَفَاتِ الصَّوَادِمِ ہمنے تیز تغواروں سے کافروں سے جما دکیا کہا تک کروہ ہے درہے آپ کے دین میں واضل ہوئے ملکے ۔

وَنَحْنُ وَلَدُ نَا مِنْ تَحْرَبُيْنِ عَظِيسُهَا وَلَدُ مَا نِبِيَّ الْمُعَيْنِهِ مِنْ الرِهَا شِبِهِ ہم سے قرلیش کے عظیم ترین انسان پُریا ہوئے پھر ہمارے ہاں اَلِ ہاشم سے جمعا ہیں کے نبی سلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم (حضرت عبد المطلب کی والدہ ایک انصب ری خاتون بھیں )

بنی دام الانفَخُوُوْ الِنَّ فَخُوَکُهُ ﴿ يَعُوُوُ وَبَهَا ﴿ عِنْنَ وَكُو الْمَعَالَى مِ الْمَعَالِمِ اللهِ الم بندوارم التم فخر ذکروعظتوں کے بیان کے وقت تمارا فخر و بال بن جلے گا۔ عَبِلْتُمْ مَا يُنَا تَفَخُوُوُنَ وَ اَسْتُنَهُ ﴿ لَنَا خُولٌ مَا بَائِنَ ظِلْمُ قَ خَسَادِمٍ تَعَارى مَانَ تَعِينَ مَّكُمُ مِعِصُدُ إِنْمَ بَارِے عَلاموں كَمَ عَثِيت رَكِفَةَ بِورَ تَحْمَا رَى عورتينِ أَجْرَت بِردُوده بِلا فَي جِي اورم دفدمت گار مِين اس كَابِ وج وتم بم بِر فَرْ كُرتَ بُو. فَانْ كُنْمُ جِنْمُ كَنْمُ الْحِفْقَ فِي مَا شِكُونُ وَاكْمُ الْبِهِمُ النَّ تُقْسَمُونُ ا فِي النُتقَاسِمِ ف فَلاَ تَتَجُعُلُوْ اللَّهِ وَ شِنَّا وَ اسْلِمُوا وَ لاَ مَلْبَسُوا النَّيَّ كَوْتَ الْا عَاجِمِ الْكَرَّمُ النَّ اللَّهِ الْا عَاجِمِ الْكَرَّمُ النِي فَوْ لَوَ مَلْبَسُوا النَّرَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

توکسی کوانڈ تعالی کا نثر کیب زیمظہراؤ ،اسلام لے آو اور جمیوں ایسا بباکس زمینو۔
وفرکا مشروف با سلام مونا ابن اسحاق کتے ہیں کوجب صرت حت ان اس مالیس فرانس فارغ ہوئے قر اقرع بن حالس فی کرا میراندی فی مالیس فی کوتا میراندی فی مالیس کے کہا میرے باپ کی قسم اس فی کوتا میراندی ماصل ہے ، ان کا خطیب ہمارے خطیب سے اور اُن کا شیاع ہمارے شاع ہے ، مان کی کواڑیں بٹماری کا وازوں سے زیا وہ باتھی ہیں ۔

بنوتمیم الس گفتگوسے فارغ ہو کومشرت براسلام ہوگئے۔ نبی اکرم صلی لند تفالی علیہ وسلم نے انجیں انعامات سے نوگ وب توازا۔

عُوبِ اللهِ ، عُرِسِ سب سے چھوٹے تصافیں یہ وگ سواریوں کی دیجی اللہ کے لیے تیکھ چھوٹا اسے تعلقہ میں میں میں میں اللہ کے لیے تیکھ چھوٹا آئے نفے قبیس بن عاصم ، عُروبِ الاہم سے ناخوکش سے ، وہ الفوں نے بورٹ کیا ، آیا رسول اللہ الایک فیصل میں اربی سے ، وہ ایک فوجرات کا ہے اور اُن کا تحقیر آمیز انداز میں ذکر کیا جصور صلی اللہ تعالی علیہ سلم ایک فوجرات اللہ می کو بھی آنا ہی افعام عطافر ما یاجت و وسروں کو دیا تھا، جب عُروبِ اللّهِ می کو بھی آنا ہی افعام عطافر ما یاجت و وسروں کو دیا تھا، جب عُروبِ اللّهِ می کو بھی آنا ہی افعام عطافر ما یاجت و انہوں نے قدین کی ہوئیں کہا ، ب کو میں کہا ، ب کو میں کو ان کے بارے میں کچھ کہا ہے قوانموں نے قدین کی ہوئیں کہا ، ب

ظلات مُعْسَرَّشَ الْهَلْبَا وِتَشْرَيْنُ عِنْدَالِبَّيِّ ضَلَمُ تُصُدَّنُ وَلَوْتُعِيب قرنبی اکرم صلی المتُرتعالیٰ علیہ و آلم وسلم کے پاس مجھے گا لبیاں وینے متکا۔اس حال میں مر تیری داڑھی مجھری ہُوئی تھی۔ توکے نہ توسیح کہا اور نہ صواب کو مہنچا۔

#### ۲- وفد بنو عامر

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كى خدمت مي بنوعاً مركاج وهنداً با

م بیزب ا (۱) عامرین طفیل (۲) آدبدبن فیسس (۳) جیاربن کمی

وشَّمَنِ خدا عا مرمن طفيل وسول الشُّصلي اللّٰه تعاسفُ عليدوسسلم كى خدمت ميں حا حربٌ واكو اكو المبس كا

التدنعالي كي حفاظت

ارادہ برتھاکہ فریب کاری سے کام نے کوآپ پر حملہ کرے گا، اس سے پہیے ایس کی قوم نے کہا تھا :

عَامَرِ! لوگ اسسلام لاچکے ہیں تم بھی ایما ہ ہے اُوَ۔'' عامرنے کہا تھا :

" میں نے قسم کھا تی گئی کہ مئیں اُس وقت ایک کوشش جاری رکھو دگاجب کی عرب میرے نفتش قدم پر چلنے کے لیے تیا رنہیں ہو جانے، کیا اب یں اُس قرایشی جوان ‹ نبی اکرم صلی ا منڈ تعا لی علیہ وسلم › کا پروکا ربن جا وُں ؟' عامر نے اپنے سابقی آربکو ہزایت وی تنی کہ جب ہم اسش خص ‹ نبی اکرم صلی النّد تعا لی علیہ وسلم › کے پاس بہنچیں گے، تو میں اہنیں اپنی طوف متوجہ كراد نكا - تم اس صورت ما ل سے فائدہ الماكر تلوار سے حمد كردينا - جب بروگ بارگاهِ رسالت مين سخي ا توعامرن كها ؛ "اعلمد إلح تناق كاموق ديخ إ"

آپ نے فرمایا ،

" بخدا! ایسا نهیں ہوگاجب تک تم الشد تعالیٰ کی وصلیٰت پرایمان نہیں

السس نے پھر تخلیے کی درخواست کی اورگفتنگو کرنے دیگا، سائق ہی وہ منتظر تعا كداريد عد كرف يديكن اربد بدس وحركت بليما ربا - عامر في يحركها: أعلما بط تخلي كامو فع دين"

آپ نے دہی جواب دیا کہ بخدا البیانہیں ہوگا جب مک تم خدائے واحد پرایمان نہیں ہے آئے۔ آپ کے انکار ریکنے دگا:

من فدا كى قىم إيس الس خط كو ككور و ل اورمردوں سے بھردوں كا" جب وُه چلاگیا نوحصنورصند المدُّنَّمَا لي عليه والله عليه وَمَا كي كدا سه الله إ مجه عامرين طفيل ك شرك مفوظ فرما!"

جب بدلوگ بارگاہِ دسالت سے با ہرائے توعام نے کہا "اربد إتم نے برب حكم پیمل کیوں نہیں کیا؟ خدا کی قسم ! میرے نز دیک تمام رُوے زبین پر تجو سے زباد ہ خو فناک شخص کوئی نرتھا۔ بخدا ! آج کے بعد میں تجد سے بھی نہیں ڈروں گا ۔"

ا د بدنے کہا ''تیزا باپ مذرہے تو گمیرے با رہے میں جلد بازی نرکر ،خدا کی قسم ! حبب بھی میں وا دکرنا چاہتا تھا تو میرے اور انستخص ( نبی آکرم صلی اللہ تھا علیہ وسلم) کے درمیان توُحائل ہوجا تا تھا 'مجھے تیرے سواکوئی دکھا کی نز دیا ۔ کیا تجديرتلوار كاواركرديباب عامر کی حسر مناک موت عامر کی حسر مناک موت بهداکردیاجس سے وُہ بنو سلول کی ایک عورت کے گھر میں ہلاک ہو گیا۔ مرتے ہوئے کمدر ہاتھا ،

"اے بنوعا مر ! کیا میں جوان اُونٹ کی طرح طاعون کے غدو و میں عبتلا ہوکر بنوسلول کی ایک عورت کے گھرمرح! ٹو ں گا۔"

اربدكى برولناك ملاكت ساتقى اپناعلاقے كى اوت بىل ديے رجب

ان کی اپنی قوم م بنوعا مرسے طاقات ہُوئی تر انخوں نے پُوسِھا : اوبد اِتھارے بیلھے کیا ہے ؟

السقكاء

" کچھڑی نہیں، بخدا! ایخوں نے مجھے ایک پھڑکی عبادت کی دعوت دی ، اگرانسس وقت وہ میرے سامنے ہوں تومیں تیروں کی بوچھاڑ کرکے ایخیوتست ل کر دُوں !'

اس گفت گر کے ایک یا دو دن بعدوہ اپنے ایک او نٹ کے پیچے جا رہاتھا کداملہ تعالیٰ نے اسس پراوراس کے اونٹ پریجلی نا زل فرما دی جس نے دونوں کوجلاکررا کھوکڑیا ۔ اربد بن قعین ماں کی طرف سے لبٹیے بن رہیمی کا بھاتی تھا۔

له حفرت لبیدمشرف براسلام ہوگئے تھے، اس کے بعد سا مٹھ سال زندہ رہے ۔ اسلام لانے کے بعدا تمفول نے شاعری ترک کر دی ۔ حفرت عرفاروق نے اس کا سبب پُرچھا، قرکنے لگے، اللہ تعالیٰ نے مجھے سورہ بقرادر ﴿ باقی رِصفر آیند ﴾ ابن ہشام اپنی سند کے ساتھ حفرت ابن عبائس رضی المدّعنہ سے روایت كرتے ہيں كما فتر تعالے نے عام إور آربد كے بارے ميں پر أيتين فازل فرما ئيں ؛ الله يعلم ما تتحمل كل انتي ( الى قوله) لد معقبات من بس يديه ومن خلفه يحفظونه من امرالله ان الله لايغير مابقومحتي يغيروا مابانفسهم واذاا مرادالله بعتوم سو ؟ (فلا مردّ له ومالهم من دونه من وال

( Har n - 11)

ا منتبا نیا ہے جو کھیکسی مادہ کے پیٹ میں ہے ( بہا ں تک کہ فرمایا ) آدمی کے لیے برلی والے فرشتے ہیں اس کے آگے پیجے كرنجكم خدا الس كى حفا ثلت كرتے ہيں بياشك المتركسي قوم ہے اپنی نعمت نهیس بدلبآجب تک وه خو دا پنی حالت مذیدل دین اورجب المُذكى قومت بُرا في جائب ، تووه پيرنهيں سكتى، اور اس کے سواان کاکوئی حایتی نہیں - ﴿ رَبِّمِهِ مُولانا أَحِدُ رَضاً بِرِيلُوی ﴾ حَضِرَت ابن عبالس رضى المشرعند نے فرمایا ، مُعُبِقَبْكُ سے مراد وُہ فرشتے ہیں جو

(بقید حامشیصفی گزشته) کا کاران سکهادی ہے، اس کے بعدیں شعر کبوں کہول گا۔ الس بات پرخوش ہوکر حضرت عمر نے اُن کے وظیفے میں پانچ سو درہم کا اضا فرکڑیا ۔ کتے ہیں مسلمان ہونے کے بعدصرعت ایک شو کہا سہ الحملك للهاذل ويأننح إكبلى حتى اكتيست من الاسلام سربالاً

خدا کا شکرے کراسلام کا لباس پینے سے پہلے میری موت واقع نہیں ہوئی۔ (انروص الانت ع اس ٢

بحكم خداوندى نبى اكرم صلى المترتعالى عليه وسلم كى حفاظت كرنے والے ہيں بجر ادبدا ورانس چيز كا ذكر كيا جس كے سائھ المترتعالیٰ نے اسے ملاك كيا ۔ چنانج بسر فرمايا :

ویوسل الصواعق فیصیب بھا من پشاء و هم یجاد لون فادلله و هوشد ید المحال ( الرعد آیت ۱۳) اور کراک بیجا ہے تواسے ڈالنا ہے جس پرچاہے اور وہ افتر میں جھکڑتے ہوتے ہیں اور اسس کی پکڑسخت ہے۔ (ترجیمولانا احدرضا بریلوی)

## ٣- وفدسعد بن بكر

ابن اسخی کتے ہیں بنوسعد بن مکرنے رسول الله صل الله تعالی علیه وسلم کی خدمت میں ضمام آئی تعلیم کو اپنانما کندہ بن کر بھیجا۔

ابن اسحانی نے اپنی سند کے سا فقہ حضرت ابن عباس رصنی اللہ تعالیٰ عہما سے روایت کیا کہ سعد بن مجرفے خطام بن تعلیم کو بارگاہِ رسالت پیں نماین منا کر بھیجا دواڑے پر گھٹنا با ندھ کر بٹھا دیا۔ پھر سجد سے درواڑے پر گھٹنا با ندھ کر بٹھا دیا۔ پھر سجد میں دخل

ک ان ہی کے بارے بیں حضرت طلح بن عبید آمند نے فرمایا : ہمارے پاکس ایک اعواجی آب ہمارے پاکس ایک اعواجی آب ہمارے پاکس ایک اعواجی آب ہمارے پاکس کے سرکے بال مجھرے ہوئے نفے اکسن کی آواز کی مجھنبھنا ہٹ سنائی دے رہی تھی لیکن میں معلوم نہیں ہوتا تھا کہ دو کیا کہ رہا ہے حجب وہ فریب ہوا تو معلوم ہوا کہ اسلام کے بارے میں پُرچی رہا ہے ۔ یہ صدیت امام بالک نے متو طابی روایت کی ۔ (السمبیلی ؛ الروض الانف ج ۲ ص ۱۳۹۹)

جوے، رسول التّصلي اللّه تعالىٰ عليه وسلم صحابه كرام مين نشريف فرمائف \_ ضمام ا مضبوط جم کے مالک تھے اور انہوں نے بالوں کی کثرت کی وجہ سے دو میندھیا ں بنا رکھی تھیں۔ اُنہوں نے صحابہ کرام کے یاس اکر اُرکھیا ؛ تم میں ابن عبد المطلب كون بي ؟ حضورا كرم صلى الشرعليد وسلم في فرمايا : مين ابن عبد المطلب بهون - يكهر يُوجِها أَبِ مُحْدِينِ ؟ آب نے فرمايا ؛ يا ل إ كف نظي الما بن عبد المطلب! يى آپ سے کچھ يُرچينا چا ڄٽا ٻُوں'آپ مير پيسوال کي درشتي کو محسوس ند فرما ميّن. آب في فرايا : تم جو رُجينا چا سوله جيوا بين محسرس نهين كرو ن كا . ضام نے کہا : میں آپ کوخدا کا تسم دے کر کو بھتا ہوں جو اک کا ا ہے يهلول اور يحيلون كاخداب كيا الشرتعالي في اليكرسول بنا كريميها ب ؟ آپ نے فرمایا ، میں خدا کوگواہ بنا کر کہتا ہوں کریمی بات ہے . يم روي المارس آپ كوخداكى قىم دے كركوچينا بۇن جرآپ كانداب اورآپ سے پہیے گزرنے اور بعد میں اُنے والوں کا خدا ہے کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ ہیں حکم دیں کہ ہم صرف اسی کی عبا وت کریں اور اُس کے ساتھ کسی چز کوشریک ندیمظهرائی اوران بتو کی بیمور دین حض بهارے آبار واحب او الله نعالي كسائمة يُرجعَ تفر

آپ نے فرمایا : یا ل !

پھرائس نے کہا : میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی ضم دے کر دیے چینا ہوں ج آپ کا اور آپ سے پہلے گرزنے اور بعد میں آنے والوں کا خدا ہے ، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو عكم ديا ہے كدمم بيرياني نما زيں پڑھيں ۽

آپ نے فرمایا : یاں!

مچھروہ اسسلام کے دیگرفرا لفن، زگرہ ، روزہ ، کج اورانس کےعلاوہ

وو سرے احکام کے بارے میں ایک ایک کرکے پُو چھنے دنگا' اور ہرایک کے ساتھ ای طرح قسم دیتا جس طرح وہ پہلے دے چیکا تھا۔

سوالات سے فارغ ہو کر کھنے تھے ، میں گواہی ویٹا مہوں کہ اللہ کے سوا کوئی
سچامعبو و نہیں اور جھ صلی اللہ تعالی علیہ و سلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ میں ان
قرائفن کوا واکروں گا اور جن چروں سے آپ لے منع کیا ہے ان سے اجتما ہے کوگا،
پھر نہ کی کروں گا نہ زیا وتی ۔ پھر اُ مھ کواپنے اونٹ کی طرف چلے گئے ۔ حضور اکرم
صلی اللہ علیہ و سمّ نے فرمایا ، اگر مینہ میں والے نے پیج کہا توجنت میں وہ خل پگا۔
حضرت ضما م اونٹ کے پائس آئے اس کی رستی کھولی اور روا نہ ہو کراپنی
قرم کے پائس بہنچ گئے ، لوگ اُن کے پائس جمع ہو گئے توانہوں نے سب سے پہلے
قرم کے پائس بہنچ گئے ، لوگ اُن کے پائس جمع ہو گئے توانہوں نے سب سے پہلے
میں بات کہی ، اوت اور عور تی بہت بڑے ہیں۔

بوگوں نے کہا وضعام! برص ، کو ڑھوا ورحبون سے ڈر وا ورانسی بات زبان پر نہ لاؤ۔

انهوں نے فرایا ، خدا کے بندو اِ خدا کی قسم ، پیٹِت نہ نفضان بہنچا سکتے ہیں نہ فائد اللہ نفا کی نے رسول گرامی کو بھیج دیا ہے ان پر کتا ب نازل کی اور تحفیں شرک و کفرسے نجات کی راہ دکھا دی ہے ، جس شرک و کفر میں تم مبتلا ہتے ہیں گراہی دیتا ہوں کہ افتہ تعالی کے سواکوئی معبود نہیں اور حضرت محمضلی افتہ علیہ وہم اللہ تعالیٰ کے کے عبد کرم اور رسول ہیں اور میں تمہارے پاس ان کے اسکام لے کر آیا ہوں کہ انہوں نے کن چیزوں کا حکم دیا ہے اور کن جیزوں سے منع فر بایا ہے ۔ شام سے پہلے پہلے وہاں جلتے مرد وزن سے سب مسلمان ہو گئے ۔

تضرت ابن عبائس نے فرمایا ، ہم نے کسی قوم کا نمایندہ حضرت ضمام بن تعلیہ سے افضل نہیں سُنا۔

## ٧ . و فدعبدا لقيس

ابن التي خد كها، قبيلة عبد التيس كيجارود بن عرّو بن ضن حصور اكرم صلى المدّعليد وسلّم كي خدمت بين حاضر بُوت .

ابنِ ہِشّام کھنے ہیں ، جارو دین لبشرین المعلی وفدِعبدالقیس میں حاضر بُوئے ، یہ پیلےعیسا ئی تھے۔

ابن بی قرماتے ہیں، مجھاس فی سان کیا جومیرے نز دیک کہ نہیں کے کہ میں کے کہ میں کے کہ میں کہ کہ اور کہ میں اسلام کی دعوت دی ہوئے ، تو آپ نے ان پراسلام کی اعلیمات میٹی کیں ، انہیں اسلام کی دعوت دی اور ترخیب نوی کا انہوں نے کہا : اسے تحد! میں اس سے پہلے ایک دین پر تشااب میں آپ کے دین کہ ہوں کے لیے اس دین کو ترک کرتا ہوں ، کیا آپ کم برے دین کی فعات دیں گئی آپ کے دین کے دین کی فعات دیں کہ ہوں کے دین کے فعات دیں کی فعات دیں کے دین کے دین کے دین کے فعات دیں کے دین کے د

آپ نے فرمایا ؛ یا ن اگر الله تعالی نے تمہیل س مین سے بہتر دین کی ہوایت عطافرمائی۔

چانچ حضرت جارو و اوران کے ساتھتی ایمان لے آئے۔

مچھرا مفول نے عرض کیا کہ ہیں سواریا ں عطا کی جائیں ۔ صفور اور صالیہ علیہ وسلم نے فرمایا ، بخدا اکس وقت میرے پاس تہیں سوار کرنے کے لیے کوئی سواری نہیں ہے - ابخوں نے عرض کیا ، یا رسول امنڈ اِ مینز طبیبرا ورہا رے شہروں کے درمیان گراہ لوگ موجو دہیں ، کیا ہم ان کے پاس سے ہوتے ہوئے گزرجائیں ؛ فرمایا ، نہیں ، یہ قواگ ہیں جلنے کے متراد ہن ہے۔ وورار مداد میں ثابت قدمی مسترت جارود اجازت بے کو اپنی قرم کے پاس چلے گئے۔ وصال تک پڑری ثابت قدمی کے سائق دبن رِقائم رہے ، انھوں نے ارتداد کا زمانہ مجمی پایا ۔جب ان کی قرم کے کچھ لوگ جواس کام لاچکے تھے مؤور بن منذر بی نعمان کے بہ کانے پر مرتد ہو گئے ، تو صرت جارود نے کھڑے ہو کری کی گڑا ہی دی ، لوگوں کر اسلام کی طرف بگلیا اور فرمایا ،

لوگو ایس گواہی دینا ہوں کہ اللہ نعالیٰ کے سواکو ٹی عبادت کے لائن نہیں اور حضرت محمر صطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عبد مکرم اور رسول ہیں اور ج شخص یہ گواہی نہیں دینا میرے نزدیک کافرہے .

ابن ہشام کتے ہیں ایک روایت میں ہے:

وَ ٱكْفِوْ مَنْ لَّهُ لِيَتُمْ لَكُ ( جِرَكُوا بِي نهيں وَيتا مِين أُس كے ليكا في بِي

۵- وفد بنو تُعتيفه اورسيلم كذاب كي آمد

رسول المتنصل التنطيبه وسلم كى خدمت بس بتزهنيً خركا و فدها خرېو ا اس پيرسيلمه بن مبيب مُنفى كذّاب بمبى شامل تھا ۔

ابن ہشام نے اس کا نام مسیلہ بن تما مداور کنیت الوثما مربیان کی۔ ابن اسحاق کتے ہیں ، ان کا قیام بنونجار کی ایک انصاریہ، بنت الحرث کے گفرتھا مجھے مدین طبیعہ کے بعض علی سنے بیان کیا کہ بنوشنیف، مُسیلہ کو کپڑوں ہی جھیا کر بارگا و رسالت میں لائے، رسول الدُصلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے جھرم سائے ہیں تشریف فرماستھا ورایپ کے دستِ افدس میں کھچور کی چھڑی تھی جس کے کن رہے یہ کھریتے تھے مُسیلہ کچڑوں میں لیٹا لیٹایا بارگا و رسالت میں حاضر بروا۔ حضور صافح علیہ وسلم سے گفت گو کی اور آپ سے کچھ مطالبرکیا آپ نے فرمایا ، اگر تُو مجھ سے بیہ یہ فکرٹی بھی مانگے تو نہیں دُوں گا۔

ابن اسحاق کتے ہیں کہ جھے یمام کے رہنے والے تعبیلہ بنر صنیف کے ایک شخص نے بیان کیا کہ سینے کے ایک شخص نے بیان کیا کہ سینے کا واقعہ بیان مذکور سے مختلف تضا اس شیخ نے بیا کہ بنر صنیف کا و فد ہارگا و رسالت میں حاضر بڑا۔ وگ سیلہ کو اپنی سوار ہوں کے باپس چھوڈ گئے۔ اسلام لالے کے بعد السس کی یا داکئی ، توعوض کیا بارسول می میا ہے ایک ساتھی کو اپنے سامان اور سواریوں کی حضا قلت کے لیے چھوڈ گئے ہیں۔ حضور اکرم صنی احتم کو اپنے سامان اور سواریوں کی حضا قلت سے لیے چھوڈ گئے ہیں۔ حضور اکرم صنی احتم کے اپنے کا حکم دیا جس کے لیے میں اسے بی عطیہ کا حکم دیا جستا دور شریک کے دیا تھا اور فرمایا ،

الس ك جلد كي ركى نيس سے .

مطلب پرتضا کہ وُہ اپنے ساتھیوں کے سامان کی حفاظت کر رہا ہے ۔ پھر بردگ مسیار کا حقد ہے کرمارگا و رسالت سے والیس آگئے ۔

الشّدَتُعَالَىٰ نَے عاطر پرانعام فرما یا، اکس کا نترویوں اور پیٹ ک مِجَلّی کے رُسیان سے ایسی رُوح نکالی جو دوٹر تی پھرتی ہے اور اللّه تعالیٰ نے بندوں کے لیے شراب اور زنا کو صلال کردیا اور نما زمعاً کر دی۔

اس كے با وجود وُه گوا ہى دينا تھا كہ حضور صلى الشرتعالى عليه وسلم الله تمالى كے رسول بير، بنو عنيف الس پراس كے سائف متفق ہو گئے۔اللہ تعالىم مهتر جانتا ہے كه ذركورہ بالادونوں ميں سے كون سا واقع صبح ہے۔

### ٧- وفد بيوسط قادت: نريد الخيل

ابن اسماق نے کہا ؛ رسول اکٹرصلے الڈعلیہ وا کہ وسلم کی خدمت ہیں جی اللہ طے کا وفد حاصر سواجر میں ان کے مرار زید کھیل بھی نفے ۔ جب یہ لوگ ارسالت میں حاصر بڑوے قرر کار و و عالم صلی الدُعلیہ وسلم نے ان سے گفت گرفوا کی اوران کے سامنے تعلیم اسلام عیش کی تو وہ ول و جان سے مسلمان ہو گئے مجھے قبیلا طے کے غیر شہر شخص نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وا کہ وسلم نے فرمایا ؛ میر سامنے عرب کے مِشخص کی بھی فضیلت بیان کی گئی بھروہ میرے یاس کا باتر ج کچھ اس کے بارٹ میں کہا تھا میں نے اس اس سے کم یا یاسوائے زیدا لخیل کے اس کے بارٹ میں کہا گئی ایک میں میں کہا گئی اور کے اور کے اور کی میں بیان کرنے والا بوری طرح بیان نہیں کرسکا ناتی ۔

پھراپ نے اُن کا نام" زید الخیر" رکھاا ورائفیں فید (گاؤں) اوراس کے اُس ماپس کی زمینیں عنایت فرمائیں اور تخریر فکھ کر دے وی ۔ حضرت زید حضورصلی الله علیہ وسلم سے رخصت ہوکراپنی قوم کی طرف روا نرہوئے تو اَپ نے

فسنرمايا ،

إِنْ إِنْ خُرَيْ مِنْ خُرِينَ خُرِينَ الْمِدِينِ مُعَالَى الْمُدِينِ فِي اللَّهِ عَلَا تُعَالَمُهُ دالزندمين كيان عن كالخاق را وی کھتے ہیں کر حفتور صلی اینڈ نغانی علیہ وسلم نے بخا رکے لیے نفظِ حَمّی اور أُمِّ بِلْدُم كِعلاوه كُرِ فَي لِغَطَّ ٱلْمُستنعال كِيا بْغَاجِرْ جُيْكِياهِ نهبين ريا -حضرت زید کا وصال جب حضرت زید ، تجدی ایم چشر" فرده " ک یاس پینیچ ترامنیس بخارنے اوراسی میں اُن كا وصال ہوگیا ،جب انتھیں آخری وقت كا احسانس ہُوا نزا بخوں نے كہا ، ٱمُوْتَحِيلًا قَوْمِي الْمُسْتَىٰ بِيرَتِّ غُلُودًا وَٱلْزُلِكَ فِي بَيْنِ بِفَرْدَةً مُنْجِبٍ کیا عبع میری قوم مشرق کی طرف دوانه ہوجا ئے گی اور مجھے نجد کے چشمر فردہ کے ایک گرمی چھوڑ دیا جائے گا۔ ٱکامُ بَّ يَوْمِرِ لَوُ مَرِيضَتُ لَعَسَاءَ فِيرٍ عَوَاشِدُ مَنْ كَوْ يَيْوَمِنْهُ نَتْ يَخْصَب کیا بہت وفعرالیا نہیں ہُوا کہ میں بھار ہوا توالیسی عور تول نے میری عیا دت کی جوطویل سفر کی مشقت سے محفوظ نر بھیں ( دُور ار ز سے آئی تیں) جِب اُن کا وصال ہوگیا تو اُن کی اہلیہ نے تمام کر رات نذرِ آنش کر دیں ۔

كَ شُهَيْلَ كُنة مِين كرراوى كو بخار كانام جويا د نهيس ريا" اميّة كُلْبُدة "م كُلْبُدة" سخت كجيكي كو كنة بين - ( الروض الانعث ج ٢ ص ٢ م ٣)

### ٤ - عدى بن حاتم

مجھے بیر روا بہت پہنچی ہے کہ عدی بن حاتم کماکرتا تا کہ رسول المترصل لله علیہ وآله وسلم كا ذكرسننے كے بعد عرب كاكوتى تتخص مجھ سے زباوہ أب كونا ليسندكرنے الا زتھا میں ایک معزز آ دمی تھا اورعیسائیت کا پیرو ، میں اپنی قوم سے چوتھا ئی صندلیتا تنااورلینے خیال میں ایک دین پرعمل پیرائتا ، میں اپنی قوم کا با د شاہ نشا اورمیرے سائمقہ با دشا ہوں والا معاملہ کیا جاتا تھا ، جب میں نے رسول اللہ صل التعليدوسلم ك بارسيمي سُنا تواُن سے لفرت كرنے ديگا ، ميں نے اپنے اونٹوں ك محا فظاعر بي غلام كوكها تيراباب مزهو ميرب يے طاقية راور فرما نبردار قسم يے پند اونت تبادکر کے رکھو، جب تم محمد رصل الشعلبيه و کالم وسلم ) کے کشکروں کے متعلق سُنو کمروه ان شهروں میں میش قدمی کر رہے ہیں، تو مجھے اطلاع دینا۔ ایک صبی وہ غلام میرے پاس آیا اور کھنے دگا ، اے عدی عدى كا فرار محد رصلي الشعليدو الروسلي كالشكون كي آمدرتم جر كي كُونا چاہتے سے كركزروا مجھے كچرجيندے و كھائى ويئے اورميرے استنف ريتباياكيا كرير فحد (صلى الشعليه و آلم وسلم ) كالشكر بين - عدى كيتة بين مين مين ح كها ومير اونٹ قریب لاؤ جب وُہ لایا تو میں نے اپنے اہل وعیال کو اُن پرسوا د کر ایا اور كا كومين أنهيس ك كولينه م مذهب عيسا ئيول كيابس شام جاريا ميول چايخ میں ج کشید کی طرف رواز ہوگیا ، ابن مشام نے اس جلر کا نام حرثیہ بتا یا ہے اور ماتم كي تيني كولستى بى مير رست ديا مين شام بيني كرويي قيام يذر بهويكا

له عاتم طاقی کی اس صاحزادی کانام سفانتها دسهیلی) .

بہن کی گرفتاری دوسرے وگوں کے ہمراہ حاتم کی بیٹی کو بھی گرفتا رکر کے دوسرے انہاں کے اور کے انہاں قبیلہ والدی گرفتا رکر کے دوسرے وگوں کے ہمراہ حاتم کی بیٹی کو بھی گرفتا رکر کے لئے انہیں قبیلہ کے کے قیدیوں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی فدت میں بیش کرفیا گیا ۔ میرے شام کی طرف قرار کی اطلاع آپ کو مل بھی تھی حاتم کی بیٹی کو مسجد کے دروا ذے کے پاس ایک یا ٹرے میں رکھا گیا جہاں قیدیوں کو رکھا جاتا تھا مسجد کے دروا ذے کے پاس ایک یا ٹرے میں رکھا گیا جہاں قیدیوں کو رکھا جاتا تھا میں بنت حاتم بڑی دانا فاقون تقیمین جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاسے گزرے قرام نوں نے کھڑے ہر کوعوض کیا ،

يَا مَ سُوْلَ الله إهَلَاقَ الْوَ الِيلُ وَعَابَ الْوَ افِيلُ فَا مَانُوَ افِيلُ فَا مَانُنُ عَلَىٰ ۖ مَنَّ الله مُ عَلَىٰكَ مِ

یارسول الله ا با پ فوت ہوگیا اور حفاظت کرنے والا بھاگ گیا' آپ مجد پراحسان فرمائیں اللہ تغالیٰ آپ پراحسان فرمائے۔

حفود اکرم صلی المشعلیہ وسلم نے فرمایا: تمہارا محافظ کون ہے ؟ سرحن کیا ؛ عدی با ساتم ۔ آپ نے فرمایا ، وہ خدا اور رسول سے فرار اختیا رکر رہا ہے ۔ ساتم طائی کی صاجر اوی کہتی ہیں ، حضور صلی الشعلیہ و آلہ وسلم جھے وہیں تھے واکر اکش دو بارہ کی ۔ دی وکر سے دن جب ہر سے پاس سے گزرے توجیں نے وہی گزار مشق دو بارہ کی ۔ دی سوال وجاب ہوا اور آپ تشریف نے گئے تیسرے دن ما دکس ہو چکی تی آپ تنزیق لائے اور آپ کے تیکھے کھڑے ہوئے ایک شخص نے اشارہ کیا کہ اُم مظم کر ور تواست پیش کرو۔ میں نے اُم عظم کر عوض کیا ؛ یا رسول آلٹہ ! باپ فوت ہو جیکا ہے اور ہیش کرو۔ میں نے اُم عظم کر عوض کیا ؛ یا رسول آلٹہ ! باپ فوت ہو جیکا ہے اور مفاظت کرنے والا بھاگ گیا ہے آپ مجھ پراصان فرما میں المشر تعالی آپ پراصان فرمائے ۔ چضورا کرم صلی الشرعلیہ وکسلم نے فرمایا ، تمھاری ورخواست منظور ہے ، فرمائے ۔ چضورا کرم صلی الشرعلیہ وکسلم نے فرمایا ، تمھاری ورخواست منظور ہے ، فیکن تم جانے میں جلدی نہ کر وجب تمھاری قوم کا کوئی قابل اعتما داکہ وی مل جائے جر تمیں تمعادے شہر بہنیا وے تو مجھ اطلاع وے دینا ۔ میں نے ان صاحب کے منعلی دریافت کیا جنہوں نے مجھے منعلی دریافت کیا جنہوں نے مجھے حضورت گفت گو کرنے کا اشارہ کیا تھا تو ہے جا بتا یا گیا کہ وہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ ننیا کی عشریں ۔ میں کھری رہی یہا ن نک کہ تبدید بنی یا قضا عہ کے سواروں کی ایک جماعت آگئی ، میراا داوہ تھا کہ اپنے بھائی کے باس جلی جا وس بھی جا وس بھی بارگا و رسالت میں حاضر ہوئی اورع ض کیا ، یا رسول اللہ المحقوم کی جو گھے ان رکھنے ہوئی وہ و دہیں جو مجھے ان رکھنے میں تا با اعتماد لوگ بھی موج و دہیں جو مجھے ان رکھنے میں تا با اعتماد لوگ بھی موج و دہیں جو مجھے ان رکھنے میں تا با اعتماد لوگ بھی موج و دہیں جو مجھے ان رکھنے میں تا با اعتماد لوگ بھی موج و دہیں جو مجھے ان رکھنے میں تا با اعتماد لوگ بھی موج و دہیں جو مجھے ان رکھنے میں تا با اعتماد لوگ بھی موج و دہیں جو مجھے ان رکھنے میں تا با اعتماد لوگ بھی موج و دہیں جو مجھے ان رکھنے میں تا با اعتماد لوگ بھی موج و دہیں جو مجھے ان رکھنے دیں گے۔

الطافت كريمان الشمل الشعليدوآله وسلم في مجه باس سارى الطافت كريمان الورسفرخ بعنائة من المان عن كسان

عدى كنے بيں ؛ بخدا إلى اپنے اہل وعيال ميں ببيطا ہُوا تھا كيا و كھتا ہوں كدلك سوارخا تون ہمارى طرف آ رہى ہے ميں نے كہا يہ حاتم كى بيٹى ہے اور و تھى وہى تقى يجب ميرے پاکس آ كر تفہرى تواس نے كہا ، قبلے رحى كرنے والے خل لم ! تواپنے اہل وعيال كرئے كرحل وبا اور لينے با پ كى نشا فى اور بهن كو يُونهى جيوڑا كيا. ييں نے كہا : ميرى ہمشيرہ ! تم كو كى بُرى بات زبان پر نزلانا ، خد اكى قسم ! ميركو كى غذر بين كورك تا ، واقعى ميں نے وہى كيا جوتم نے كہا ہے ۔ پھر وہ سوارى كے شيچے اُتر آئيل اور ميرے بالس مقيم ہوگئيں .

عدى بارگاہ رسالت میں مدی کتے ہیں میری بہن وانشد مندخاتون تھیں عدی کتے ہیں میری بہن وانشد مندخاتون تھیں عدی بارگ میں تھاری کیا رائے ہے ؟ انہوں نے کہا ؛ بخدا امیری دلئے یہ ہے کہ میں جدا زجد ان کی ضدمت میں بہنچ جانا چا ہے ، اگر وُہ نبی ہیں توجوان کے یا س پہلے پہنچ گا وہ فضیلت حاصل کرجائے گااور اگروہ باد شاہ میں قوتھیں ان کی با برکت عورت کی بدولت کھجی ڈکٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور تم و نہی رہو گے ہوائی ہو۔ میں نے کہا : خدا کی قسم پر رائے با محل صبح ہے۔

عدی کینے ہیں : میں مدینہ طبقہ بارگاہِ رسالت میں حاصر ہونے کے لیے پالا جب رسول ادشّ صلی الشّرعلیہ و سلم کی خدمت میں بہنچا تو اس وقت آپ مسجد میں تشریف فرما تھے ، میں نے سلام عرض کیا تو آپ نے فرما یا ، تم کو ن ہو ؟ میں نے عرض کیا : عدی بن حاقم ۔ تصفور صلی الشّرعلیہ و سلم کھڑے ہو گئے اور مجھے سائمذ ہے کو کاشا نہ مبارکہ کی طرف میل ویئے۔

معنور بھے ساتھ لیے گھرجار ہے تھے کررائے ہیں ایک سنانی نیوٹ معمراور شعیعن خاتون آپ کومل گئیں، آپ س کے لیے دیر سک کھڑے رہے اور وُہ اپنی حاجت کے بارے میں گفت گور کی تی رہی ، میں نے اپنے ول میں کہا ، خداکی قسم ایر باوٹ و نہیں ہیں ۔ پھرآپ جھے اپنے گھر لے گئے ، اندرجا کرآپ نے چڑے کا ایک گڈاا مٹا کر مجھے دیا جس میں کھجور کے پتے ہمرے نہوئے تصاور فرمایا اسس پر بیٹھ جاؤ۔ بیں نے عرض کیا : آپ تشریعت رکھیں فرمایا ، نہیں ، تم اس پر بیٹھ و ۔ چنائی بیں اس گڈے پر بیٹھ گیااور آپ زمین پر بیٹھ گئے ، میں نے ول بیس موجیا کہ یہ باوشا ہوں کا انداز نہیں ہے ۔

پھرآپ نے فرمایا ، عدی بن حائم ! تم رکوسی ( غیسائیوں اورصابیوں کے درمیان ایک مذہب کے پیرو) نہیں ہو ؟

عدى كتے ہيں ؛ ميں كنے موض كيا يا ل ميں دكوسى ہوں۔ فرمايا ، تم اپنی قوم سے پوتھا تی حقہ بيا كرتے تھے ؟ عرض كيا ؛ يال! فرمایا ، تمهارے دین میں تمهارے لیے بیرطال نہیں تھا !

عرض کیا ، ہاں میرے لیے حلال نہیں تھا ۔ مجھے لیقین ہوگیا کہ آپ نبی مرسل

ہیں ، آپ ان دغیبی ، امورے باخر ہیں ، جمفیں وُوسرے نہیں جائے ۔

پھرفرمایا ، عدی انھیں اکس دین ہیں واخل ہونے سے یہ بات ما نع ہے کہ مسلما فوں کو حاجمتہ و بحورہ ہو ، خدا کہ قسم اان کے پاکسوال اس کھڑت سے ہوگا کہ اسے لینے والی نہیں طے گا مث ترقیبی اس دین میں واخل ہونے سے ہوگا کہ اسے لینے والی نہیں طے گا مث ترقیبی اس دین میں واخل ہونے سے ہرام ان ہے کہ کہ اسے لینے والی نہیں طرح کا اور روکشن زیادہ ہیں ۔ بخدا اور وقت قریب کم مسئو کے کہ ایک عورت بہت اللہ مشرکیا ۔ اور شایہ ترقیب کے سوار ہو کر قادت ہو سے گیا ور اسے کسی کا خوت نہیں ہوگا ۔ اور شایہ ترقیب اس کے باس وین ہیں واخل ہونے سے یہ امر مانے سے کہ حکومت اور سلطنت دور ش کے بیاس ہے ۔ بخدا! عقر بہتم کشنو کے کہ بابل کے سفید محلات ، مسلما نوں کے لیے فتح ہوجا تیں گے ۔ حضرت عدی فومات ہیں ؛ میں نے اس لام قبول کرلیا۔

۸ - فروه این مسیک مرا دی کی آمد

ابن اسحانی فرماتے ہیں کہ فروہ ابن مسبک مرادی ، کندہ کے بادشا ہوں کو چھوڑ کرا دراُن سے کنارہ کشی اختیاد کرکے دسول انڈ صلی اللہ تنا لی علیہ وسسلم کی خدمت میں حاضر ہُوئے ، اسلام سے کچھ پیلے قبیلہ مراد اور ہمدان میں جنگ ہُوئی تھی جس بیں قبیلہ ہمران نے مراد کو ششہ یدنفقسان پیچایا نضاء اس دن کا ٹام ہی" یوم الردم" د نیا ہی کا دن ) د کھ دیا گیا۔

ابن ہشتم فرماتے ہیں ، ہمان کے قائد کا نام ماک ابن حسدیم ہما فی تھا۔ فروه کی نوش نجی شابان کونه سے علی در افتیار کرکے رسول انترامل الشعليدة كلم كى خدمت ميں حاصر بھوئے تر ابھوں نے يرشو كھے ؛ سے كَتَامُ أَنْتُ مُلُوكَ كِسْدَةً كَعْرَضَتْ كالرِّجْلِ نَحَانَ الرَّجُلَ عِـ وْقَ نِسَايُهِ جبیس نے بادشا با ن کندہ کو اس طرح یا وَں کی طرح اعراض کمنے ہوئے پایا جس کی رگوں نے اس کے ساتھ خیا تھ کی ہو۔ قَرَّبُكُ مُلحِلِيٌّ الْحُرَدُ مُحَسِنَّدُا أَدُجُوْ فَوَا ضِلَهُا ءَ حُشَقَ أَثَوَا أَيْهِسَا مين في حضرت محد صطف صلى المتعليم وسلم كا قصد كرت بوك إين ا ونٹنی کوان کی طرمت بیلا دیا ، مجھے ان کے احسانات اور بہترین فائدے کی اُمید تفی ۔ ابن ہشام فرما نے ہیں مجھے ابوعب ید نے دوسرامصرع اس طرح سنایا و أَنْ جُوْ فَوَ اضِلَهُ وَحُسَّى نَمَنَّا يُهَا مجھے آپ کے عطیات اور اچھی تعربیٹ کی اُمید تھی . ابن اسحاق فرماتے ہیں حبب فروہ ' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہیں حاض و تراپ نے ایمنیں فرمایا ، اے فروہ ایوم روم میں کتها ری قوم کوج مصبتین منجس کیا وہ تمہاری تحلیف کا باعث ہوئیں ؟ ا منوں نے وض کیا بیارسول اللہ إجرمصیدننیں میری قوم کو پنچین کون ہے جس کی قوم کروه پنجیس اور اس کی سکیت کا باعث مذہوں! رسو ل الشرصل الشرعليدوسلم في فرمايا واسلام تمهاري قوم ك يدخيراور

بھلائی ہی کا باعث ہوگا۔ آپ نے انہیں قبیلہ مرآد، زبیدا درمذیج پرعا مل مقرر کیا اورصد قدوصول کرنے کے لیے ان کے سانفہ حضرت سعبد ابن عاص کو بھیجا چنانچے رسول انڈ صلے انڈ علیہ وسلم کے وصال نک وہ ان کے سائف رہے۔

### ۹- وفد بنوزبيد

قیادت ؛ عَمر بن معدیکو ب

عُرِبِ معدمِین بنوز بیدی ایک جاعت میں دسول الدّ صلی الله علیه و
آله دسلم کی بارگاہ بیں حاضر برد کرمشوت باسل م بُوا ، جب ان دگوں کے باس
دسول الدّصلے المدُّعلیہ وآله وسلم کے اعلانِ نبوت کی اطلاع بہنچ بخی تو عَر نے
قیس بن مکشور مرادی کو کھا کہ بھارے سامتھ اُن کے پاکس چلوتا کہ بھی اُن کے
منعلیٰ حیح معلومات ماصل بوں ، جب بھم اُن سے طاقات کریں گے تو تم پر
صورتِ حال پوکشیدہ نہیں رہے گی اگردہ نبی ہوئے جیسے کہ وہ کہتے ہیں تو
ہم ان کی بیروی کریں گئے اور اگر وہ نبی نہوئے تو بھی بھی معلوم ہوجائے گا ۔ قیس
سیم ان کی بیروی کریں گئے اور اگر وہ نبی نہ ہوئے تو بھی بھی معلوم ہوجائے گا ۔ قیس
سیم ان کی بیروی کریں گئے اور اگر وہ نبی در ہوئے تو بھی بھی معلوم ہوجائے گا ۔ قیس
سیم ان کی بیروی کریں گئے اور اگر وہ نبی در اس کی جب بنیا و قرار دیا ۔ عُرین معیرین

فیس بن مکشوح کویداطلاع ملی تو تحفرت تکرید نا را ص بهوا ، اُسے و همکی دی اور کہ انسان میں یہ اشعاد کے : دی اور کہ انسس نے میری مخالفت کی ہے عمر نے اس سلنے میں یہ اشعاد کے : اَمَّوْ مُکَ یَوْمَ وَی صَنْعَا کے دن ایک الیے کام کیلئے کہ ایتھا جس کی میں نے کچھے ذوصنعا کے دن ایک الیے کام کیلئے کہ ایتھا جس کی میاریت ظاہر تمقی ۔

آمَوْتُكَ بِ أَيْمَتُ ع اللهِ وَالْمُعَرُ وُفُ مُنْتَعِدُهُ

میں نے مجھے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا کہا تھا اور ہم اچھے کام کا وعدہ - EZ/W تَحَرَّجْتَ مِنَ الْمِني مِثْ لَ الْعَيْنُوعَ تَرَكَّا وَشُدُكًّا ومنى ساس كر سائل على على المعالى كرف في في وصوكا دے دیا ہو . تَنتُانِي عَلَىٰ فَسَرَيِ عَلَيْهِ جَالِمُنَّا ٱسَتَدُهُ اُس نے میرافصد کیا الس حال میں کرس سٹیر کی طرح گھوڑے يرمبيقا ببواتها . عَلَىٰ مَفَاضَةُ كَالنَّهِيْ أغلص ماء لأ حكرة مجھ یر انسس نالاب کی طرح چیکدار زرہ ہےجی کے یافی کو پیقر بلی

زمین نےصاف کردیا ہو۔

تؤويه الزممة منت ثبتي السِتْكَاتِ عَوَ إِثْراً قِصَدُهُ الیسی زره جو نیزے کو السرعال میں والیس کرتی ہے کہ اس کی وْكُ مْرِى بُونْي اورْكُر نے كھے بوت ہوت ہوں۔ فَلُولاً فَيُسْتَنِينُ لَكُونِيْتَ يَشَا ّ فَوْتَ الْمِسْكُونَةُ

اگرتو مجم سے ملے گاتو ایسے شیرسے ملے گاجس کی گرد ن پر

را برا بال بن تُلاَقِي مُشَنَبُتُ أَشَدِيتُ

البوارش ناشِزًا كَتِندُهُ تومضبوط ينون والعمولة تازي شيرس طافات كريكا جس کے کندھوں کا درمیانی حصد اُنھوا ہوا ہے۔

يُسَامِي الْمِتْرُنِيَ إِنْ قِسِرْنَ مَنْ مَنْكُمَ لَهُ يَكُمْتُ فَيَكُمْ تَصْلُكُمُ الْمُ

ظُلُوْهُ المَيْشَوْلِ فِيتَمَا الْحُوَنَ ثُا أَنِيَا بِهُ وَيَكُوهُ اس تَبرك وانتول اور بالتمول كشكاريس جوشركت فراعيه اس يرظلم وستم وهاويتا ہے۔

ابن اسحاق فرماتے ہیں : عمر ابن معدیکرب اپنی قوم بنو زبیدیں قیام پذیر ریان برحضرت فردہ ابن مسیک مقربے نے ہوئے تھے جب رسول احدُّ صلی اللہ علیہ والا لم وسلم کا وصال ہوا تر عمر ابن معدیکرب مُرنذ ہوگیا ۔

### ا مار وفرکن وه قیادت اشعث ابن تیس

ابن اسحاق فرماتے ہیں ؛ اشعث ابن قیس کندہ کے و فدمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و اللہ وسلم کی بارگاہ بین حاضر ہوئے ، مجھے زہری ابن شہا ہے بیان کیا کہ اشعث کندہ کے اسٹی سواروں کے ہمراہ بارگاہ رسالت بین حاض ہو تھے ان کیا کہ اسٹی سواروں کے ہمراہ بارگاہ رسالت بین حضر ہوئے ان کی مقدل اسٹ بین الوں بین کنگھی کی ہوئی متی آئکھیوں بین مسرر مدر دکھیا با دواجے ایک بین ہوئے متے جن کے اردگر در ایش مسکل ہوا تھا ورجیرہ کے جُجے بہتے ہوئے متے جن کے اردگر در ایش مسکل ہوا تھا

جب يه حفرات مسجد ميں بارگا ۽ رسالت ميں حاضر بھرئے قرآپ نے فرما يا ، كيانم لوگ اسلام نہیں لاچکے ؛ انہوں نے عوض کیا ؛ کیوں نہیں ؛ فرمایا : پھر تھاری كرد نول مين رايتم كيسا بيد النول في ريشهم مياد كر كيديك ديا -أكل المراركي طرف انعتاب كي تفي خفرت اشعث ارتبيس من المراركي طرف انعتاب كي تفي خوض كيا الاسول الله ہم آکلُ المرُّار کی اولا دہیں اور آپ کھی اکس کی اولاد سے ہیں۔ اس پر آپنے مسكران بوُ ت فرمايا ؛ يرنسب تم عباكس ابن عبد المطلب اور دبيدا بن الحرث سے ملاؤ۔ یر دونوں ناجر سنے ۔جب یہ عرب کے بعض قبائل کے پاس جلتے توات پُرچهاجا مَا کد آپ کس خاندان سے تعلق رکھنے ہیں ؟ تووہ اعز از ماصل کرنے تھیے كنة كرم اكل المرار كي اولا و سے ہيں ، كيونكر قبيله و كندہ با وشاہوں كاخا ندان تما پھرامفیں فرمایا : ہم آکل المرار کی اولا وسے نہیں ملکہ نضرابن کنا نہ کی اولا دسے ہیں ہم اپنے باپ سے نسب کی نفی کرکے ماں کی طرف منسوب نہیں کرنے اسعت ابن قيس نے اپنے سائمنيوں كو ذوايا : اے گرد و كنرہ إتم فارغ ہو گے ؟ بخد ا ين نے آيندہ يربات کسي سے منى تو اُسے اسى كوڑے مطاؤں كا -ابن بهشام فرمان بين ؛ الشعث ابن قيس ما وُن كى طرف سے آكل الماد کی او لا و سے تھے۔ آکل المرار کا نام ونسب یہ ہے: حرث ابن تكرا بن تحرابن غرا بن معاوير ابن حرث ابن معاوير این توران مرتع این معاویه این کذی -بعض نے کندی کی جگر کندہ کہا ہے۔ المك المراركي وجرتسميم غلافي في حرث كي عدم موجود كي ميس كنده يد عمله کیا امل غنیمت لونا ، بچی اور دون کو گرفناد کرکے لے گیا قیدیوں میں حرث
اب حرکی بوی اُم اُناکس بنت عوت ابن محم سنیبا تی بھی تنی ۔ اُس نے دور اب سفر
اپنے شو ہر حرث کی طرت اشارہ کرتے ہوئے عربے کہا ، مجھے یہ محسوس ہونا ہے کہ
اگل المراد کھانے والے اونٹ کی طرح تطلقے ہوئے مونٹروں والے ایک سیاہ رنگ
شخص نے تمہاری گرف داوچ بی ہے اس بلے حرث کانام ہی آگل المراد پڑ گیار مراد
گروی کو کئی کہتے ہیں ۔ بھر حرث نے بنو بکر ابن واکل کوس عقد ایک عزکما تنیب
کیا اور اُسے پرکا کو فل کردیا اور تی ہوی کو مچھڑ ایا اور کو ٹا ہمراتھام مال والیس حاصل
کر لیا ۔

که جا تاہے کرآ کل المرار' آبن جرابن عُرابن معاویہ ہے اور یہ واقعہ اسی کا ہے - الس کا یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ اس جنگ میں اُس نے اور اُس کے ساتھیوں نے مُرارنا می کڑوی اُر ٹی کھا تی تھی ۔

### اا **- وثن رازو** قیادت ، صُردین عب ۱ الله

ابن اسحانی فرماتے ہیں ، عُرد ابن عبداللّٰه از دی از کے ایک و فد کے ہمراہ بارگاہِ رسالت میں حاصر ہوکرہ ل وجان سے اسلام لائے۔ رسول اللّٰه صلاللّٰه علیہ واکہ وسلم نے اسلام لائے۔ رسول اللّٰه صلاللّٰہ علیہ واکہ کوسلم نے ان کی قرم مے سلما نوں کا امیر مقرر فرما یا اور عکم دیا کہ مسلما نور کی ساتھ جاد کرو۔ حضرت حرر ابن جائیہ ساتھ جاد کرو۔ حضرت حرر ابن جائیہ رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم مے عکم مے مطابق روانہ ہو کر مجر میں وی ن میں کے ایک شہرہ بہنے گئے۔ اکس شہر کی جاروں طرف قلعہ نما فصیل تھی ' جس میں جمن کے مختلف قربائی آباد سے ہے۔

قبیلہ ختم بھی آگران کے ساتھ مل گیا جب انھیں مسلما نوں کی آندکی طلاع ملی قویہ سب قلعہ بند ہو گئے مسلما نوں نے تقریباً ایک ماہ ان کا محامرہ جاری کا قلعہ بند ہونے کی وجرسے یہ لوگ محفوظ رہے۔ ایک ماہ بعد مسلمان والیس آگئے۔ جب وہ شکرنا می بہاڈ کے پاکس بہنچے توقلع بجرکش وا دول نے سمجھا کردہ ڈارکر بھاگ گئے ہیں چنانچے باہر نکل کر تعاقب کیا فریب پہنچے تو مسلمانوں نے بیٹے کہ مسلمانوں نے بیٹے کے مسلمانوں نے بیٹے کا دیے۔

جرکش والوں نے دکوا فراد مدینہ طلیبہ بیصبح ہوئے تھے جو مینی سب مالات کاجائزہ لے رہے تنے ایک دن دونوں عصر کے بعد مارگاه رسالت میں صاحر محفے کررسول الشصلی الشعلیدو آله وسلم نے فرمایا: ت کونا می بہاڑ، افتر تعالیٰ کیکس شہر میں ہے ؟ دونوں افراد کھڑے ہوئے اور عرض کیا دیارسول اللہ ! ہمارے علاقے میں ایک پہاڑ ہے جے کشر کہا جاتا ہے برسش والماس بهار کواسی نام سے پہچا ہے تھے۔ آپ نے فرمایا ، پر کُسّر نہیں بلکرٹ کرہے بوخ کیا واس کے بارے میں کیا خرہے ؟ فرما یا واکس وقت ویاں اللہ تعالیٰ کے اونٹ ذبح کیے جا رہے ہیں۔ یہ دونوں تضرت الربکریا حفرت عثمان کے پاکس آگر مبیٹھ گئے۔ انہوں نے خرمایا ، خدا کے بندو! رسول مبتہ صلی النّه علیدو آلبہ وسلم تمہیں تمہاری قوم کی ملاکت کی خبر دے رہے ہیں تم صفور سالتہ علیہ والروسلم سے ورزواست /روكر اللہ تعالى تمهاري قوم سے بلاكت اضائے۔ المنول في صور صلى المدعلية وآله و المراس من اكب و رثواست كي ، آب في وُعاكى: ياالله إلى صبيلات أتماك إ

یردونوں تضورا کرم صلی الدعلیہ و آلہو کے سے رخصت ہو کراپنی قوم کی طرف روانہ ہُوئے، عبب اپنی قوم کے پاکس پہنچے تو انہیں معلوم فہموا کرجس دِن اور جس وفت رسول الشصل الشعليه وأله وسلم في مذكوره بالابات فرما في يقى الس وقت حفرت صردابن عبد الشرف عمادكيا تفااه رجرتش الول پر قيامت اگزرگئي تقي .

ا مل حرش انتوش اسلام من المسلام وفدرواند المرجر السلام بواله رسول الشرصاء الشرعليدوا له وسلم في ان سائل فول ك مشرف براسلام بواله رسول الشرصاء الشرعليدوا له وسلم في ان سائل فول ك اس بالس ك جگر گھوڑوں ' أو نٹوں اور بہلوں كى چراگاہ مقرر فرما نى اور اس كے گرونشانات نگوا دئے ،اس خطيس دوسساا دمى جا فررچرا ما تر اس كاسازوما چھين بياجا تا ۔

الس جنگ کے بارے میں از دکے ایک شخص نے درج ذیل اشعار کے۔ قبیلہ ختیم دُورجا ہلیت میں از دیرجملہ کور ہوا کر ّنا تضا اور شہر حسرام میں بھی ظلم وستم روار کھنا تھا۔

یا غَنْوُوَیَ مَتَا عَسُوَوُوَنَا عَسُوَ خَا بِبُسِیَةٍ رفینها الْمِنْ الْ وَفِیهَا الْمُعَسُدُ وَ الْحُسُمُو وه کیا خوب جنگ بقی جس میں ہم ناکامی کے بغیر اردے ، اس میں پنجریں ، گھوڈے اور گدھے تھے۔

 إِذَا وَصَنَعْتُ غَلِي لَا كُنْتُ المَّنِي الْمُنْتُ الحَيْدِ لُهُ فَكُنْتُ الْحَيْدِ لُهُ فَكَ مَنْتُ الْحَيْدِ لُهُ فَكَ مَنْ الْمُ لَكُفُ مَنْ وَوَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الل

# ١٢- شايان جمير كا قاصد

تبوک سے والیسی پر رسول الشمل الشیعلیہ والا پر وسلم کی خدمت میں بادشا ہائے اللہ کا محتوب بہنجا ہے۔

تیرکا مکتوب بہنجا پر مکتوب توٹ بن عب مکلال اللہ نعیم بن عب مرکلال اور ذور عین المحتا فرادر ہمدان کے امیر نبیا ن نے ذرعہ ذویز ن ما مک ایس مُرّہ رہا دی کے یا نزیہ بھوا یا متحاجس میں تحریر نتا کہم اسلام لا چکے ہیں اور شرک اور اہل شرک سے محتوا یا متحاجس ہیں تحریر نتا کہم اسلام لا چکے ہیں اور شرک اور اہل شرک سے کن رہ کش ہو پیکے ہیں ورشول الشد علیا واللہ واللہ وسلم نے اسمیس جواب لکھوایا ۔

بسم الله المرحلت الموحلية والمراحل المدخيم الله المدخلية والمراحل المرحل المرحل المرحل المرحل المرحل المرحل المرحل المرحل المرخور المرحل المرحد المر

كى بدواقعه ما و رمضان المبارك سوية كاب (طبقات بن سعد عربي مطبوع برية على المارك مورية

استکام اسلام کی، نماز فایم ، ذکوة دی، غنیمت سے المذتبالی کا استکام اسلام کی، نماز فایم کی، ذکوة دی، غنیمت سے المذتبالی کا حق بایخواں حقد اور نبی صلی الدعی بینے چشے کے باتی سے سیاب کی جانے والی اور سلما نوں پرج صدقہ لازم کیا ہے اوا کیا بعنی چشے کے باتی سے سیاب کی جانے والی اور بارانی زمین کی پیاوار کا دسوال حقہ اور برائے ڈول سے سیاب کی جانے والی زمین کی پیاوار کا بیسوال حقہ اور برائے دول سے سیاب کی جانے والی زمین کی پیاوار کا بیسوال حقہ اور برائے دول سے سیاب کی جانے والی زمین کی پیاوار کا بیسوال حقہ واخل ہو جی ہو ) اور سی اونٹول میں ابن لبون کو گورے کرکے تعیمرے سال میں واخل ہو جی ہو ) اور سی اونٹول میں ابن لبون دو کا اونٹول کی زکوۃ ایک برگ کو گورے کو کا اور تیس کا بیول کی در کوۃ ایک برگ کے اور تیس کا بیول کی زکوۃ ایک کا کے اور تیس کا بیول کی در ایک میں ایک بریوں پر ایک میں ایک تبیین ، جذری یا جذعہ ہے ۔ ہرچالیس با ہرجے فے والی مجربوں پر ایک بکری ۔

یہ افتہ تعالیٰ کا فرض ہے جوانس نے ایمان اروں پرصد قدیس لازم کیا ا جس نے اس سے زیا دہ دیا اس کے لیے وہ بہترہے اور جس نے یہ فرلیفند ادا کیا اوراپنے اسلام پرگراہ بنایا اور مشرکوں کے خلاف مسلمانوں کی امداد کی تروہ مومنوں میں سے ہے ، اس کے لیے وہی فرائد ہوں گے جوایمان داروں کے میں اور اس پر وہی حقوق لازم ہوں گے جود وسرے مومنوں پر میں اور ایس کے لیے خدا و رسول کا ذرائے۔

جویمودی یا عیسا فی ایمان لایا اسس کے حقوق اور ذرم اریاں وہی ہیں چو دوسرے مومنوں کی ہیں۔ ہوشخص ہیو دیت یا عیسا شیت پر قایم رہنا پیا ہے اُسے مجور نہیں کیا جائے گا۔البتہاس پر جزیہ (ٹیکس) لازم ہے۔ ہربالغ مردوزن پرخواہ وہ غلام ہویا آزاد ایک دینار ہے جسے وہ معافری یا دُوسرے کیڑوں کی صورت میں اوا کرسکنا ہے۔ ہوشنے میں برجزیہ رسول الشّر صلی الشّر تعالیٰ علیہ دسلم کوا داکرے گااس کے بلیے خدا اور رسول کا ذمیّر ہے اور جرانگار کربھا وہ خدا ورسول کا دشمن ہے۔

معا زابن عبل ، عبدالله ابن زید ، ما تک ابن عباده ، عقیر بن نمر ، ما تک ابن عباده ، عقیر بن نمر ، ما تک ابن مُره اور ان کے سائفی پر

تمھیں تاکید کی جاتی ہے کہ تم مسلما نوں سے صدقۂ اور غیر مسلموں سے بزیر جج کرکے ہما رے نمائندوں کے پاکس پہنچا دو ۱۱ن کے امبر معا زابی جبل بیس وہ تم سے راضی ہوکروالیس آئیں۔

بے شک محد صطفہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ واکہ وسلم) گو اہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور محد صطفہ (صلی اللہ علیہ واکہ وسلم) اللہ تعالیہ واکہ وسلم اللہ تعالیہ کے بندے اور سول ہیں، ما تک بن قرق ریا وی نے مجھے بت یا کہ تم قبیلہ تھیرکے اولین اسلام لانے ولملے ہوا ورتم نے مشرکین سے جہا دبیا کہ تم میں بھلائی کی نوشخبری ہے ۔ میں تمہیں تھیرکے سانفہ نیکی کا عکم ویتا ہوں، تم خمیس بھیل بھلائی کی نوشخبری ہے ۔ میں تمہیں تھیرکے سانفہ نیک کا عکم ویتا ہوں، تا کہ نوانت نرکرو، ایک ووسرے کو بے یا رو مدد گار نہ جھوڑو ۔ بے شک اللہ تعالیٰ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تعا

دی جاتی ہے۔ مالک نے اطلاع مہنچاتی اور راز کو محفوظ رکھا۔ بیر تمہیں ایجے ساتھ نیکی کا حکم دبتا ہڑں۔

میں تمہا رہے پاکس اپنے صالح ' دینڈا راورصا حب علم صحا بہ کو بیجے رہا ہوں اور تمہیں ان کے سائتھ بھلا تی کا حکم دیتا ہُوں ۔ یہی ان کے لا کق سہے ۔ واکسلام علیکم

مرت معا ذین حیل کو مبیحت مبدالله این ابوبرنے بیان کیا میرالله این ابوبرنے بیان کیا

کرجب رسول القدصلے الدعلیہ وآلہ وسلم نے حضرت معا ز ابن جب ل کو بھیجا نؤان کو خصوص او کام دیا ہوں کی بھیجا نؤان کو خصوص احکام دیا اور ان سے مدلیا پھرانہیں فرمایا : آس نی بھر مہنچانا مذکر تنگ ، لوگوں کو خولت رکھنا متنظر مذکر نا ۔ تم اہل تا ب کی ایک توم کے پائس جاؤگ وہ تم سے پُوجیس کے کہ جنت کی جا بی کیا ہے ؟ تو انمضیس کے کہ جنت کی جا بی کیا ہے ؟ تو انمضیس بنانا کر الشر تعالیٰ کے وحدہ کا شرکی ہونے کی شہادت ۔

ستومبر کا بیموی مرحی و حضرت معا ذابن جبا ، حضورا کرم علی الله علیهٔ آله مشوم کا بیموی مرحی و سلم که احکام کے کربین پہنچے ، قریمی کی ایک عورت ان کی خدمت ہیں حاضر ہوئی اور پُوجِیا کہ شوہ کا حق مرت رکیا حق ہے ؟ فرمایا ، اللہ کی بندی ! عورت شوہ کاحق اوا نہیں کرستی ، تم طاقت کے مطابق ا بنے آپ کو اس کی فرما نبر داری کے لیے مشقت ہیں ڈوالو ۔ اس کے مطابق ا بنے آپ کو اس کی فرما نبر داری کے لیے مشقت ہیں ڈوالو ۔ اس نے کہا : بخدا! اگر آپ رسول آلٹہ صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم کے صحابی ہیں ، تو لیے نا کہ بندی ہوگا کہ شوم کا عورت پر کیا تی ہے ؟

فرمایا ؛ خدا کی بندی اِ اگر نزلوٹ کرجائے اور شو مرکو اکسس حال میں پائے کر اکس کے نیھنوں سے پیبپ اور خون جاری ہے،اور تو اسے پوس کر خم کر ہے تو بھرجمی انس کا پُراحق اوا نہیں کریا تی

١٣ - فروه ابن عُرْجُذا مي كا اسسلم

ا بن اسحاق كمنة بيس : فروه ابن عمرابن النا فره مُبذا في نفا تُن نه ايك الله کواپنے اسلام کی اطلاع عرض کرنے کے لیے بارگاہِ رسالت میں بھیجا ادرایک سفيد في لبلور بريم مجوا في - فروه ، شاهِ روم كاطف سے ان عور ب ير ما مل مقرد عف جواُن كة قرب رہے عقر شام ميں مُعان اوراُس كا اس ياس كا علاقة اُن کے زیرانتظام مقا۔حب شناہِ روم کو اُن کے اسلام کی خبرملی تو انحییں بلایا اورگرفتار کر کے حبل میں ڈال ویا ۔ حضرت فروہ نے جبل میں پراشعار کہے : طَرَقَتُ سُلَيْلِي مَوْهِتُ اصحابي وَالرُّودُمُ يُبِينَ الْبَابِ وَالْعِيسِوْدُ انِ مُسَلِّمَىٰ ( حضرت فروه كى بيوى فيالى ببكريس ) أوهى رات كے بعد

میرے ساتقیوں کے پاکس کا ٹی جگہ زوجی ، وروا زے اور جل کے

صَدَّا الْخِيَالَ وَسَاءَ فِي هَا فَتُدُمُّ إِلَىٰ وَهُمُهُمُّتُ أَنَّ أَعْنَىٰ وُ قَدَ ابْكَافِ مجور کے نیال بیکر کوسامنے کے منظر نے روک یا اور کیلیت پینجائی یں ملی سی نسب ندلین جا بتا تھا مگر اُس بیکرنے مجھے رُلادیا۔ لَا كَكُمُولِنَّ الْعُرِيْنَ بَعُرُدٍ ئُ الشُّمِدُّ الشُّمَدُّ ا سَلْمُي وَكَاتَدَيِّي للانتياب سلی ! میرے بعد آ تکھول میں اٹھد (مرمر) زنگان اور آئے کی

زهمت زامهانا .

وَلَقَتَّدُ عِلِمُتَ أَبَا كَبِيسُتُ فَ اَنْتَجِفَ وَسُطُ الْوَعِدِ لَهِ مِلَى مُكْتِى الساف الْوَكِيشَةِ إِنْهُ جَائِمَةِ بُوكِيْنِ بَهِتَرِي عَرِّتُ والون سے ہوں اور میری زبان کا فی نہیں جائے ۔ زبان کا فی نہیں جائے ۔

فَكُنِّنْ هَكَكُنْ كُنَّهُ لَنَقَاقِينَ تَ آخَاكُ مَ وَ كُنِّنْ بَهُوْنِتُ لَتَغَيْرِ فَتَ مَسَمَا فَ اگریس طلک ہوگیا قوتم اپنے بھائی کو گم کر ببیٹو گے اور اگریس زیزہ رہا تو تم حزور میرامقام بھیان لوگے۔ رہا تو تم حزور میرامقام بھیان لوگے۔

و کفتک بحد عُدُ آجسل منا بحد منه الفکی مِنْ بحوْدَ فِی قَ شَعَاعُتِ قَ بَیسَانِ کسی بھی جان میں جوعمد گی، بها دری اور فصاحت و بلاغت پائی جاتی ہے مجھیں اُس سے کہیں زیادہ ہے ۔

حضرت فروه کی مطلوماندشها دت کایک چٹے کے کنارے حضرت فرده کوسولی عرصانے کا فیصلہ کرایا تراضوں نے فرمایا ،

رور وی پرسامے ہیں۔ اربیا واحدی کے دمایا ، اکا حک آئی سکلی جیلیٹ تھت علیٰ مَا و مُنفُسری فَوْقَ اِحْدی کارور ال کیا سلی کو پر خبر مل مچل ہے کہ اس کا شو ہرعفری چٹھے کے کمارک ایک سواری پرسوار ہے۔

ایک سواری پرسوار ہے۔ محلی کا تکا تی شکم یعنسریب الفکٹ اُ متھک مُشَدِّد کِ اَ اَ اَ اَ اَ اَ اَ اَ اِلْمَا اَ اَ اَسْمَا حَسِلِ وہ الیسی اونٹنی دخمنہ ٔ وار) پر سوارہے جس کی ماں کے پاسس زُ نہیں گیااور الس کے ہائتھ پا کوں درائتیوں سے کاٹ وڑ گئے ہیں۔ زہری این شہاب کا کہنا ہے کہ حب انہیں شہبدکرنے کے لیے لایا گیا تو انہوں نے شنہ مایا ؛

مبلّغ سَدًا المُسُدِهِيْتِ بِ مَنْجِفُ سَدُوَ لِدِدِيِّةَ الْمُسُدِهِيْنِ وَ مَعْتَ مِنَ مسلما ذِن كرروارون كريه خرينجا دوكه ميرى بلميان اورير قيام كرجله ميرب رب كي فرما نبروارت . بعردُوميون في أن كا مُرقَّم كرديا اوراسي چشے پر استين تُول چرها ديا . مهم ا و فد منوا لحرث ابن كوب

 ا نهیں اسلام کی تعلیم دی اور ا منہیں کتاب وستنت کی تعلیمات سے رُوشناس کرایا ۔ حفوصل الدیمی کا دیا تھا کہ اگروہ سلمان ہوجا تیں اورجنگ نزگرین توا تفییں اسلام فی تعلیم سے آزا سن نہرنا ۔ پھر حفرت فالدین ولید نے بارگاہ رسالت میں عرفینہ ارسال کیا جس کا مضمون پر تھا ؛

الشر تعالی ولید کا عرفیہ محموط الشر تعالیہ وسلم کی خدمت میں فالدین ولید کا عرفیہ ۔

میں فالدین ولید کی طرف سے ۔

السلام عدیک ہارگاہ میں الشر تعالی کی حمد کا ہوں جس کے سواکو تی سی الی کی مدرت الدیمی کے سواکو تی سی کی میں آپ کی بارگاہ میں الشر تعالی کی حمد کرتا ہوں جس کے سواکو تی سی آپ کی بارگاہ میں الشر تعالی کی حمد کرتا ہوں جس کے سواکو تی سی آپ کی بارگاہ میں الشر تعالی کی حمد کرتا ہوں جس کے سواکو تی سی آپ

بیں انہیں اسسلامی تعلیمات اور نبی اکرم صلی الشعلیہ و آلہ وسلم کی سنت کیسلیم دے رہا ہوں، بهان تک کر مجھے رسول اخترصلی الشعلیہ وسلم مکتو ایسال فہامیں والسلام عليك يارسول الندورجمتروركاته رسول التصلي الشعليدوك لم في حضرت خالد بارگاه رسالت کا بواپ بن ولید کوبواب محموایا ، بسم التُزارِحُنْ الرحِم -الشرقعالي كم نبي اوررسول محسسدكي طرف سصفا لدين وليدكي طرف سلام عليك! میں المنٹر نغالیٰ کی حمد کرتا ہؤں جس کے سواکوئی معیر و منہیں . ا ما بعد! تمها رے قاصد کے ذریعے تمہا را مکتوب موصول ہوا ' حب میں تم نے اطلاع دی ہے کہ بنوا لوٹ جنگ کے بغیراسلام ہے آئے ہیں ،حبس اسلام کی تم نے انہیں تبلیغ کی ہے انہوں نے قبول کر بیا ہے اور گواہی دی كه التدُّنَّعَا بَلْ كَيْسُوا كُونَيْ سِيًّا معبر دنهين اور حُدُمصطفيًّا اس كيعبديضا ص اور رسول ہیں اور پر کدا مشرتعا لی نے انہیں اپنی ہوا بیت عطا فرمائی ہے انہیں خِشْجَرِی اور ڈرسنا ؤ ، تم خود بھی آ و اور نہمارے ہمراہ ا ن کا و فدبھی آئے ۔ والسلام عليك ورحمة الشدو بركاته حضرت خالدین ولیدرعنی اللہ تغالیٰ عند بنوالحرث کے وفد کے ہمراہ بارگاہِ رسالت میں حا ضربو تے اکس وفد میں قبیس ابن الحصین ، ڈوالغصہ یزیداین عبدالمدان ، بزیدا بن مجل ، عبدالمتدا بن قراد زبادی ، شدا د بن عبدالله قَفَا فَي اور عَرو بن عبدالله قنا في تقفه جب برحضرات بارگاہِ رسالت کے قریب حا خرہوئے تو رسول میں سیا

علیہ واکہ وسلم نے فرما یا ، بیکس قوم کے لوگ ہیں ؟ یوں معلوم ہوتا ہے گر یا ہند

عرض کیا گیا : بینبوالحرث ابن کعب کے افراد ہیں . حضور افر صلی المدّ علیہ وسل کی خدمت میں صاحنر ہوکرانہوں نے سلام عرض کیا اور کہا کہ ہم گوا ہی ویتے ہیں کہ آپ اللّٰہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود تھیں ہے۔

آپ نے فرمایا میں مجنی گواہی دینا ہوں کرا منڈ تعالی کے سواکوئی معبود نهيس اوريس التد تعالى كارسول بيون -

بجرفرایا: تم وہ لوگ ہوجہیں مقابلہ کرنے کے لیے کماجاتا ہے تو برطور

وہ لوگ نما موکش رہے اور کو تی جواب نہیں دیا ۔ یہی سوال آپ نے دوری اورتعیسری مرتبرکیا مح سب خاموش رہے۔ چوتھی مرتبہ نہی سوال ڈہرایا توحفرت یزیدا بن عبدالمدان فی عرض کیا، یا ب یا رسول آمند ! هم سی وه لوگ بین نبی مقابلے كا حكم ديا جا نا ہے تو ا كے بڑھ كرحملہ كرتے ہيں۔

ا نہوں نے دحضورصلی الله علیدوسلم کے) سوال کےمطابق پرجلہ

حضوصلی الشعلیہ وسلم نے فرمایا ؛ اگر خالد مجے بیر کرینہ کرتے کوتم اسلام لے آئے ہوا ورتم نے جنگ نہیں کی تومیں تنہا رے سرتمہا رے قدموں میں ڈال ...

يزيدا بن عبد المدان في عرض كيا و خدا كي قسم إسم في آب كي اور حفرت فالد کی حمدو ثنا منیں کی۔

آپ نے فرمایا، تم نے کس کی حدوثان کی ہے ؟ عرض کیا ، اللہ تعالیٰ کی یا رسول اللہ اجس نے آپ کے وہیلے سے ہمیں ہایت عطا فرما فی ہے۔

آپ نے فرمایا ، تم نے سے کہا .

رسول الشصلي المدعليدوسلم في فرمايا: ووربها بلبيت مين تم وشمنول ير كس طرح غلبه ياياكرت تفيه

عرض کیا اہم کسی بی غلبہ نہیں یا یا کرتے تھے .

فرمايا ،كيول نهين تم إين وسمنول يغلبه يا ياكرت عظ ،

عرعن كيا وبم إبنت وشمنوں پراس طرح غلبہ یاتے سختے كہم ا كھے ہوجائے

من الله الك نهيس رست محق كسى برظلم كى ابتدا نهيس كرت محقد

فرمایا : تم نے سیے کہا۔

تصنور الحرم صلی الله علیه وظم نے بنوالحرث پرقبیں ابن صبین کوا میرینا دیا چنانچ میہ و ندشوال کے آخری و نوں یا ویقعد کے ابتدائی و نوں میں اپنی قرم کے یاس والیس میلاگیا ، ابھی میار مبینے نہیں گزرے تنے کدرسول امڈ صلی انڈ علیہ وآلم وسلم كاوصال بوكيا اور النَّه تغالَى في آب كورهمت وبركت اوررضا و فعمت سے زاز دیا ۔

اکس وفد کی روا نگی کے بعد آپ نے <del>حفرت عمرا بن حربم</del> کو اُن کے پاس بهیجا تاکه انهیں دین وسننت اور تعلیمات اسلامیة تکھائیں اوراً ن سے صد قا وصول کریں ۔

رسول الشّصلي الشّعليه وسمّ كي مدايات في مفرت عُزين حزم كو حضورا نورصلي المذعليه وملم

ایک تخریعنایت فرما فی جس میں ہدایات اور اعکام ورج سخے ۔ بسم المڈالر تمل الرجم .

بر امنڈ تعالیٰ درانس کے رسول کی ہدایات میں ، اے ایمان والو اعہد م پیمان کولچراکرو - بیرامنڈ کے نبح ادر رسول کا عہد ہے عُمرا بن حزم کے لیے جب امنیں مین کی طرعت ردانہ کی ۔

انہیں عکم دیا کہ ہرمطاملہ ہیں اسد تعالیٰ سے ڈرو۔ اِن الله کم الدِین کا الله کا روں کے الله کی نظرا داکمین کھٹے منٹون (بے شک احد تعالیٰ متعین اور نیکو کا روں کے ساتھ ہے) انہیں حکم دیا کہ وہ حق برعمل کریں حب طرح الله تعالیٰ نے عکم دیا ہے لوگوں کو خرائن پاک کی تعلیم دیں اور کوں کو خرائ پاک کی تعلیم دیں اور کوں کو خرائ کو وہی چھوٹے جو پاک ہو یہ لوگوں کو ایکے اس کے مطالب مجھائیں ۔ قرآن پاک کو وہی چھوٹے جو پاک ہو یہ لوگوں کو ایک حقوق اور ذمرہ اربوں سے آگاہ کریں ۔ حق میں لوگوں سے زمی کریں اور طلم سے مقوق اور ذمرہ اربوں سے آگاہ کریں ۔ حق میں لوگوں سے زمی کریں اور طلم سے معاطلے میں اُن پر بختی کریں کو زمایا ،

ٱلأَلَعُنْتُ أُنْشُوعَكَى الظَّالِمِينَ .

فل المول يرخداكى لعنت سے -

لوگوں کو جنت کی خوشخبری دیں اور جنتیوں و الے کام سکھائیں جہنم اور جہنمیں و الے اعمال سے ڈرائیں ۔ لوگوں سے گلفت کا برتا وُ کریں بہاں تک سرد ہ دین کی تمجھ حاصل کرلیں ۔

لوگوں کو ج کے احکام ، سُنٹین اور فرائض اور فرا مین خداوندی کھائیں. عج اکبرُ عج ہے اور عج اصغرُ عمرہ ہے ۔ لوگوں کو ابک چیو ٹے کپڑے میں نماز پڑھنے سے منع کریں ۔ ہاں اتنا ہو کہ انس کے دونوں کنا رے اس کے کنڈھوں پرا جائیں ۔ اسی طرح ایک پڑا با ندھ کر اس طرح بلیطے سے منے کریں کہ اور سے
ستر کھلا ہڑا ہو۔ گدی پر بالوں کا بُحرا بنانے سے منے کریں ۔ ہیجان کے وقت
وگوں کو قبائل اور گروہوں کی طرف بلانے سے منے کریں ۔ امنیں چاہئے کر
استہ تعالی دعدہ کا مشرکی کی طرف بلائے اور جشخص اللہ تعالی کی طرف نہ بلک بلکہ قبیلوں اور گروہوں کی طرف بلائے اسے تلوار سے قبل کر دیں میمان نک
محرف اللہ تعالی وحدہ کا مشرکی کی طرف بلائیں .

وگوں کو تھے دیں کہ وضو کھل کریں ، چہروں کو دھو میں ، یا تھوں کو کہ بذی سمیت اور ہا قوں کو کہ بذی سمیت اور ہا قوں کو تحفول کو تعلقہ اللہ تھا نے تھے دیا ہے۔ اور کوں کو تحفول کو تعلق کریں جیسے اللہ تھا کے حکم دیا ہے۔ وگوں کو حکم دیں کرنما زوقت پر پڑھیں ، رکوع اور سجو دہمل طور پڑھنوع وخشوع سے اوا کریں ۔ جب کی نما زاند جیرے میں ، نگرزوال آفاب کے بعدا ور عصرانس وقت پڑھیں جب سورج ذمین کی طرف جاریا ہو بھوب کے اور کے نما ہم اس کی طرف کریں ۔ عشا دکی نماز رات کے آنے پر پڑھیں ساروں کے نما ہم ہر ہوئے اون ہموجا تے تو ایس کی طرف جاری کو اور جاتے وقد ایس کی طرف جاری کو با اور جاتے وقت عندل کریں۔

حضرت عرابی جو م کو مکم و یا کر مالی غذیمت سے پانچواں مصرلیں۔ اللہ تما لی نے مومنوں پر زمین کا جو صد قد واجب کیا ہے وصول کریں، جس زمین کا بحق صد قد واجب کیا ہے وصول کریں، جس زمین کا بحق میں بالیا ہے السس کی پرا واد کا دسواں صفتہ اور بھے بڑے وول سے سیراب کیا ہے السس کا بعیبواں مصد وصول کیا جائے، بھے بڑے وول سے سیراب کیا ہے السس کا بعیبواں مصد وصول کیا جائے، ہروکس اونٹوں کی ذکرہ و و بکر مایں اور ہر بیس کی ذکرہ چا ریکریاں، ہرجا لیس کی ایک تبیع ، جذع یا جذعہ بہ کا یکوں بیس سے ایک تبیع ، جذع یا جذعہ بہ حالی مرحالیس بحروں میں سے ایک بکری وصول کی جائے۔ یہ زکرہ المندی کے جونے والی سرحالیس بحروں میں سے ایک بکری وصول کی جائے۔ یہ زکرہ المندی کے دو الی سرحالیس بحروں میں سے ایک بکری وصول کی جائے۔ یہ زکرہ المندی کا

نفرض فرطانی ہے جو زباوہ دے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔
جو بہودی یا عیسائی توش دلی سے ، ول وجان سے اسلام لے آئے۔
اور دین اس لام کی اطاعت قبول کرلے تو وہ مومن ہے اس کے حقوق اور
فراریاں وہی ہیں جوسلما نوں کی ہیں اور چشخص عیسا سیت یا بہودیت پر قابم
رہنا ہے اسے مجور نہیں کیا جائے گا۔ البتہ ہریا لغ مردوزن پر ایک دینا بیاس
مالیت کے کچڑے ( ہوطر جزبر) لازم ہیں چشخص یداداکرے گا اس کے لیے خدا
اور صول کا ذہر ہے اور جوانکا رکرے وہ خداور سول اور تمام مرمنوں کا وشمی جوان سے بیا ہوں تھی جوان کی دھی میں اسام تھی ہو اس کے ایک اس کے بیا ہوں تھی جوان کی دھی ہو اور کا تمان کی دھی ہو اور کو کھی نازل بوں تھی صلی احداد علیہ و

# ۵۱- رفاعه بن زيدجذامي كي ماضري

تیجرے پہلے صلع صدیع ہیں۔ کے موقع پر رفا عدا بن زید جذا می شہیبی بارگاہ رسالت میں حاصر ہوئے ۔ ایک غلام کیٹیں کیا ، اور ول وجان سے حامۃ بگرش اسلام ہوئے ۔ رسول المدصلے المدعلیہ وسلم نے انہیں ان کی قوم کے نام ایک مکتوب عنا بہت فرمایا ،

بسم الله الرحمٰ الرجم يرمحون المنه تعالى كے رسول محمد سلى الله عليه وسلم كى طرف سے رفاعہ ابن زيدكو ديا گيا - بيس نے اُنہيں اُن كى قوم اور قوم ميں اخل ہونے والے تمام

ملہ اس غلام کا نام مدعم تھاجس کا ذکر مؤطاامام مالک میں ہے دسہیلی)

افرا و کی طرف بھیجا ہے کہ اُنھیں اللہ تعالی اور اُس کے رسولی مقبول صلی اللہ علیہ والم کی طرف بلائیں جوان کی دعوت کو قبول کرے وُہ خدااور رسول کے گرہ ہیں و اخل ہے اور جو قبول نزکرے اُس کے لیے وو ما ہ کی مہدت ہے ، جب حضرت رفاحہ نے آگرا پنی قوم کو دعوت اسلام وی نؤوہ سلمان ہوگئے اور حرق الرجلا جیں آگر قیام پذر پہو گئے ۔

### ١٩- وفد ممدان

ابن بشام فرماتے ہیں : مجھے ایک معتمد شخص نے عمر ابن عبید اللہ ابن اُ فینر عبدی سے روایت کی کدانہوں نے اواسخی سبیعی سے روایت کی کہ بارگاهِ رسالت میں سمدان کا د فدحاضر بُواجس میں ما مک ابن نمط ابو تو رجہنیں ذوالشعاركهاجا ناتحا ما مك ابن ايفع ، ضما م ابن ما مك سلما ني ، عيرًا بن ما مك غار فی تھے یہ لوگ الس وقت بارگاہِ افدس میں حا عز ہو ئے ، حب رسول لڈ صلی انڈعلیہ وسلم نبوک سے والیس تشریب لائے تھے انہوں نے مینی حیا درول کے بیلے ہوئے کیڑے اورعد فی عامے زیب تن کئے ہوئے تنے والمیس فکڑی کے بنے ہوئے ) کجا وول میں مہری ( حضرموت کے ایک علاقے کی طرف نسبت ) اور آرجی (ہمدان کے ایک قبیعے کی طرف نسبت ) اونٹوں پرسوار تھے مالک ہن نمطاوراُن کاایک سائقی پیشعر بڑھ رہے تھے ۔ هَمُدَانُ خَيْرُ سُوْتَ ةٍ وَ ٱقْتِ لَ كَيْنَ لَهَا الْعَسَاكِمِينُ ٱمُشْسَالُ ہمدا ن کے باشندے مہترین رہنمااور با وشیاہ میں ونیا ہیں ان ی کوئی شال نہیں ہے .

مَحَلَّهُ الْهُصَنْبُ وَ مِنْهِ الْأَبْطَ الْ لَهَ الْطَابَا سَنْ يَهِا وَ آكَ الْكَالَ وه بلنج لَد كريخ والحين اوران مِن براح براح بهاورين جنين تحفظ ورنذر لفا و حَجافة بن .

ايك دُوسائتفس كهدر بانتا:

رائيلات جَاوُذْت سَدَادَ السَّدَيْ يُعْنِ فَى هَبُوَاتِ الصَّيْفِ وَالْحَيْرِيْفِ مُحْظَاتٍ بَعِبالِ للنَّيْفِ كَعِور كَيْتُون كَنْكِيلُ الْ أُوسْنِيا نَ مَوْم كُرااور خزان كَرَّد وغباً سَّكُرُ رِنْي بُونَى سرسِبْرعلاقوں كو بط كركة آپ كِياس نبي مِيس.

مالک ابنِ نمط بارگاہ رسالت میں کھڑے ہو کرعرض کرنے ہیں ، یا دسول آفلہ!
ہمران کے نمائندے شہروں اور وہبات سے تیزرُ واور نوع اوشنیوں برسوار موکر
آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ اسلام کی رشی سے بندھے ہوئے ہیں
اور انفیں داہِ خداوندی میں کوئی ملامت میں ٹر نہیں کرتی۔ یہ لوگ قبیلا، خمار ونی ،
اور انفین داہِ خداوندی میں کوئی ملامت میں ٹر نہیں کرتی۔ یہ لوگ قبیلا، خمار ونی ،
یام اور شاکر کے علاقے سے آئے ہیں جماں اونٹ اور گھوڑے بیٹرت ہیں انہوں
نے افتہ تعالی کے دسول کی وعوت قبول کی ہے بمعبود اب باطلا کو چھوڑ ویا ہے اور ان باطلا کو چھوڑ ویا ہے اور بیا ان کا معاہدہ کہی نہیں ٹوٹے گاجب کے تعلق پہاڑ باقی رہے اور جیٹیل میا فرا میں
ہری دوڑتے ہیں .

۔۔۔ حضورصلی افٹہ علیہ وسلم نے انہیں ایک محتوب عنایت فرمایا ۔ نسم روٹ الرحمل ارحمہ

بسم المدّالرحمُن الرحمِ حضورصلی الله علیه وسلم کی تحریر ہے قبیلہ ح<del>ارت کے شہر ؛ بلنداور رکیسًا تی</del> زمین والوں کے لیے جن کے ساتھ ان کا نمائندہ زوالمشعار ہے لیے بی مالک بن نمط اوران لوگوں کے بلے جوان کی قوم سے اسلام لائے ہیں۔ ان کے بلے ان کی ملب راورلیت زملینیں ہیں، جب یک نماز قائم کرنے رہیں، یہ لوگ و ہاں کی پیدا وار کھائیں گے اور گھاکس جانوروں کو کھلائیں گے ۔ان کے لیے یہ النّدُنعالی اور اس کے رسول صلی النّدُعلیہ وکسلم کا عہد ہے اور اس

پر مهاجرين اورا نصار گراه بين ـ

اسی بارے میں مامک ابن نمط نے پیشعر کھے : ب وْكُوْتُ مُ سُولَ اللهِ فِي تَخْسَمَةِ السُّر حِيا وَ نَحْنُ بِأَعْلَىٰ مَ خُرَحَانَ وَصَلَدُهِ میں نے گری ماریکی میں رسول افتر صلی المتر علیہ وسلم کو یا دکیا جب بم دحرحان اورصلد و (مقامات ) کے بالائی حصریس تھے. وُهُنَّ بِنَاخُوْصُ طَلَائِحُ تَعْسُ لِي بِوُكُبُّنَا نِهِمَا فِي لَاحِبِ ثُمُّتَ مَدَّ دِ اونٹنیاں اینے سواروں کے لیے وُور دراز راستوں کو طاکر دسی تحقین اورسفر کی صعوبتوں کی بنا پر اُن کی آنکھیں ھنستی کی تھیں۔ عَلَىٰ كُلِّ فَتُلَاءِ اللِّهِ مَا عَيْنِ جَسْدَةٍ تَمُرُّبُ مَ مَرَّالُهُ حِيْفِ الْخَفِيثِ مَ ہم لمبے بازؤوں والی تیزر فیاراونٹنیوں پرسوار تنے جو ہمیں لیے را ف شرم ع كاطرت بعال ري تفيل -غَلَفْتُ بِرَبِّ الرَّا قِصَاتِ إلى منيُّ صَوَاءِ مَ بِالرُّكْبُ نِ مِنْ هَضْبِ قَرُ دَ دِ منی کی طرف جہومتے ہوئے جانے والی اونٹنیوں کے رب کافسم

کھانا ہوُں جبلندہ بالازمینوں سے سواروں کو لے کروائیس کی ہیں. ىمَ سُوُلُ ۗ ٱ فَى مِنْ عِنْد ذِى الْعَرَبْ مُهْتَكِ كربهارك بإل رسول المترصلي الشعليه وسلم كي تصديق كرعبائه كل اوراک مالک عرش کے رسول اور راہ راست پر ہیں۔ فَمَا حَمُلَتُ مِنْ ثَاتَةٍ فَوْتَ مَ خُلِقًا ٱشَّكَّ عَلَىٰ ٱغْدَائِهِ مِنْ شُحَــتُم حضرت محد مصطفي صلى المدعليه وسلم سے زبادہ وشمنا ب غدا پرشدت والاکسی اونٹنی نے اپنے کجا و سے پرسوا رمنہیں کیا۔ وَٱعْطَى إِذَا مَا طَالِبُ الْعُرُفِ حِبَاءَةُ وَ ٱمُضَلَّى بِجَدِّ الْمُشْرَقِّ الْمُهَتَّ ب جب کوئی طالب احسان آپ کے یاس آ نا ہے تر آپ لے بے صاب عطا فرما تے ہیں اور سندی مشرقی تلوار کی وھارسے آپ کی قرت فیصلہ زیادہ تیزہے .

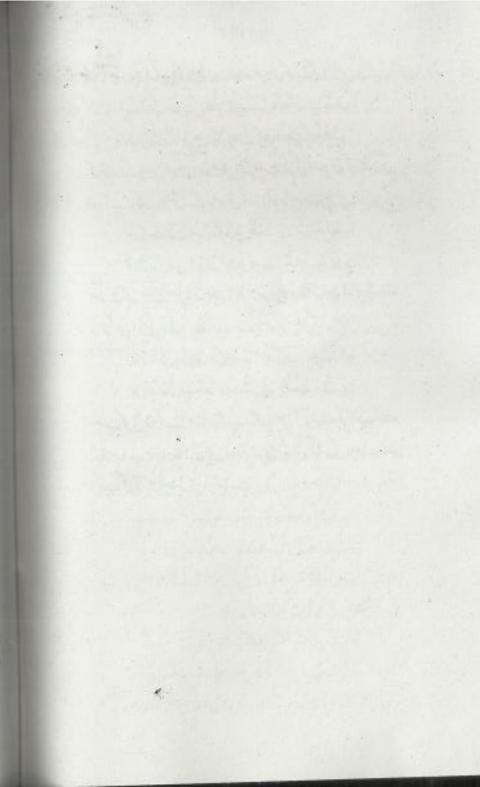

بارگاه نبوت بیاض مرد و ایمزید فود

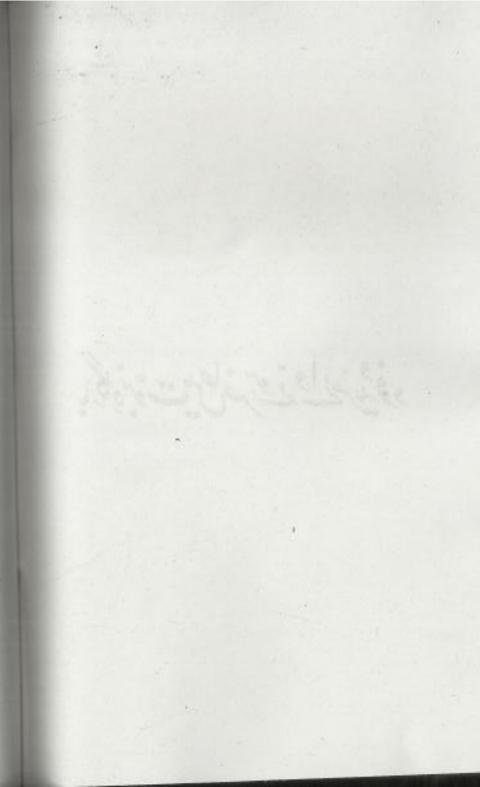



# ( اُنُ وفو د کا تذکره جوسیرت ابن بهشام میں بیان نهیں بھے

لفظ و فد کی تحقیق و دُفکائ وافیدائ کی تجن ہے۔ وَفک و قرم کی اس انتخب الفظ و فد کی تحقیق جماعت کو کھتے ہیں جواہم مقاصد کے بیے بڑے وگوں کے پاس جا کرقتم کی تمان کا کرتی ہے وفود گئیں ہے ۔

نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بحکم معظم میں اعلان ترجیہ ورسالت
کیا فرمایا کہ دنیا کے کفورشرک میں زلزلہ آگیا ۔ چند نفونس قدسیہ کے علاوہ تمام
مردوزن 'پروجواں وشمن جاں بن گئے ۔ ایک ایک کو دعوتِ اسلام دی مگروہ
دوبراہ ہونے کی بجائے تیمنی میں سخت سے سخت نز ہوتے گئے ۔ مرور دوعا لم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہ طرافیۃ اختیا رفرمایا کہ ج کے بوقع پر آنے والے
مختلف قبائل کے پاس تشریف ہے جاتے اور انتخیس دینِ اسلام کی تبلیغ فرطتے،
میکن یہ قبیلے، قرابیش کے فقطر نفظے کہ وہ ایمان لائیں قریم بجمی سلقہ بگوش اسلام
میموعائیں ۔

بیعت انصار بیعت انصار پید) تصوراکرم صلی انتدتعا لیٔ علیه وسلم منیٰ کی ایک که امام ذوی ' مشرح مسلم چ اص۳۳ كُمَّا تَى ﴿ عُقَبُهِ ﴾ بين نشرنع بنوما منف كرمد بنه طيت كارس والاقبيلة خزرج أب ك پاس مپنچا - آپ نے اتھیں اسسلام کی دعوت دی قرآن پاک سنایا اور فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے اگر میری پیروی کرو گے تو دینا و آخرت کی سعا دت حاصل کرو گے۔ یہ لوگ بیوویوں نے سن چکے تھے کہ نبی آخرا لزمان صلی اللہ تما لیٰعلیہ وسلم کی تشریف آؤری کا زمانہ قریب آچکا ہے۔ جب ستيجا لم صلى الله نغالي عليه وسلم كى هنت گوشنى اور آپ كے جال و كمال كا دبداركبا تواکیس میں کھنے نگے خدا کی قسم! یہی وہ پیغمر ہیں جن کی خبری بہو دی هسسیں د باکرتے تھے ۔ موقع غنیت جا ٹواورا یما ن لے آؤ۔ ایسا نہ ہو کہ مدہنر والوامیں سے کوئی اور تم سے سبقت ہے جائے ۔ چنا کچر پیر صفرات مشرف با سلام ہو گئے ۔ يرحفرات تعدا دميس حيّمة تحقه حفرت اسعدا بن زُراره او بحضرت جابرا بن عب المتم اسى جاعت ميں شامل تھے۔ اس بعیت کو" بیعت عقبۃ الاو تی " کہتے ہیں ۔ جب بہ حضرات والبس پہنچے تو <del>حضور الو</del>رصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکرے مدینه کی محلسیں اور گھرمنور ہو گئے۔

## ١٤- وفدانصبار

آینده سال د بجرت سے ایک سال پینے ) اوس اور خُرز ج کے بارہ افراد مدینہ طقیہ سے آکراسی گھا ٹی کے پیس علقہ بگوشِ اسلام ہوئے ۔ حضرت عبادہ ابن عبادہ اور حضرت درکوان ابن عباہ سے اس جاعت میں شامل منے رسرکار دوعالم صلی افتہ علیہ وسلم نے اس جاعت کی درخواست پرحفرت مصعب ابن عمیر کو قرآن پاک اور دین کی تعلیم کے لیے ان کے ساتھ بھیجے دیا۔ اسی سال مدینہ مطہرہ میں حجمہ قائم کیا گیا ہے۔

ان کے ساتھ بھیجے دیا۔ اسی سال مدینہ مطہرہ میں حجمہ قائم کیا گیا ہے۔

مدارج النبوۃ قارسی ج ۲ ص ۵۰۔ ۵

# ۱۸- انصارکا دُوسراوفد

اعلانِ نبوت کے نیرھویں ال ( ہجرت سے نین ماہ پہلے ) حفرت مصعب ابنِ عمبراکی بڑی جاعت کے سائقہ جج کے موقع پر مکہ مکر مرحاصر ہُوئے ۔ اِس جاعت میں کچھ مشرک بھی تھے جو جج کے لیے آئے تھے ۔اس وفد کی نعدا دہیں مختلف روایات ہیں ؛

۱- پاپنے سو کے قریب ۲- اُوٹس اور خ<del>زرج</del> کے تین سوافراد ۳- سنتر مہ ۔ تہتیر

طے شدہ پروگرام کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ۱۲ ذوالحجہ کو دو نہائی رات گزرنے کے بعداسی گھاٹی کے پاس تشریف لائے ، آپ کے ساتھ آپ کے چا عبانس ابن عبد المطلب بھی مخضر البی اسلام نہیں لائے منظے میکن آپ کی حفاظت کے خیال سے ساجھ چلے آئے تنظے ۔ مدینہ سے آئے ہوئے مشرکین ذیا رت سے مشرف ہوئے اور اسلام لے آئے ۔

حضرت عباسی نے فرمایا ؛ تمہیں معلوم ہے کہ تضرت محصلی اللہ تعالیٰ علیہ واکہ وسلم کی ہمارے ورمیان کتنی عزّت وشرافت ہے ؛ ہم نے ہرچیز انہیں منع کیا گرا نہوں نے ہماری بات نہیں سنی اور تمہاری ملاقات کا ارادہ ملتوی نہیں کیا۔ اگر تم ان کے ساتھ و فا داری کا پختہ ارادہ رکھتے ہوا و تمہیں اپنے اوپر محل اعتماد ہے کہ ان سے جو وعدہ کرد گے اسے پُر راکرو گے توفہا ورندا بھی بنا دو تاکہ بعد میں نہیں رہائیا ن مزہونا پڑے اور فق ہمیں اپنا وہمن مذبا لو۔ انہوں نے کہا ، عبانس اہم نے آپ کی بات سن کی اور سجھ کی ۔ یا رسول احداد آپ کیا فرماتے ہیں ؟ آپ اپنے لیے اور اپنے رب کے لیے جو وعدہ سم سے لینا چاہتے ہیں لے لیجے ً۔

تعلیمات پڑھورٹ بینا ام سلی الله علیہ واکا اوسلم نے قرآن باک کی چند آیات تعلیمات پڑھ کوٹ نائیں اور فرمایا ؛

'اُفتْدِ تَعَالَیٰ کاعہدیہ ہے کہ اس کی عبادت کرواور اس کے سابڑ کہی کو شرکے ندیشہ او اورمیراع ہدیہ ہے کہ احکام اللید کی تبلیغ میں میراسا نفادواور جوانس معاطع میں اُڑے آئے اس سے جماد کرنے سے گریز نذکرو''

نيز فرمايا :

میری بیت کرد کرج کھیں تہیں عکم دوں اسے سنوادر شستی ہو با پیٹی اور اسے سنوادر شستی ہو با پیٹی بی برحال میں فرچ ہرحال میں فرچ است کرد اوامرو نوا ہی کو بجالا گو۔ تی بات کہوادر کسی طامت کرنے والے سے مذوّر و میرے دست و بازو بنواور جب میں تمہارے پاکس آؤں قومیری اسی طرح صفا فلت کرد جب طرح صفا فلت کرد جب طرح صفا فلت کرد تے ہو "

انہوں نے عرض کیا ، یا رسول آمند! آپ جانتے ہیں کہ ہا ہے باپ اوا کا کام ہی جنگ قبال تھا ۔ لیکن ہمارے اور میرودیوں کے ورمیان سا بقدروا بط اور معاہدے ہیں اب ہم وہ سب منقطع کر دیں گے ۔ ابسانہ ہر کہ جب استقالی آپ کو نصرت اور غلبہ عطافر مائے تو آپ والیس اپنی قوم کے پاس آ جائیں اور مہمن نہا چھوڑویں .

حفتورصلی الشرتعالی علیه وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا ؛ ایسانہیں ہو گا'

میزاروحانی اورجهانی تعاق تم سے ہوگا، میری زندگی اورموت تمہار ہے ساتھ، میرامزار تمہار سے بال اورمیراقیام تمہار سے پاکس ہوگا، جوتم سے جنگ کرگے میں اُس سے جنگ کروں گا اورجو تمہار سے سانفه صلح کرے گا میں اکس سے صلح کروں گا۔

عرض کیا ، یارسول افتد ااگریم سب آپ کی محبت کے راستے میں شہید ہوجائیں اور جان و مال آپ پر قربان کر دیں تو اسس کی جزاکیا ہو گی ؟

جَنَّاتُ تَجُوِئُ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَا مُ.

وہ باغات جن کے نیچے نہری جاری ہیں۔

عرض کیا ، یہ تو کامیا بسودا ہے یارسول اللہ ! اللہ تعالیٰ کا نام لئے کر اپنادست کرم بڑھا تیے ہم آپ کی بعیت کرتے میں ۔ اسی موقع پریہ آیہ کریمہ نازل ہُو تی ؛

اِنَّ اللهُ الشُّتَوَّى مِنَ الْمُوْمِّينِ بِينَ بِينَكِ اللَّهِ فَيْمِسلانُوں سے اِن اَنْفُسُتُهُمْ وَ اَمْوَ الْبَهُمْ مِالَّةَ لَكُمْمُ كُوالْ اور حَانِ خريد ليے بين الس الْجَنَّةِ -الْجَنَّةِ -د التوبر - ب اا - رکوع ۳) د ترجم امام احدرضا بر يلوي)

(التوبر - پاا- رکوع ۳) (ترجمدامام احدرضا بریلوی) الس بعیت کوعقبرٔ کجری کتے ہیں اور معیض ارباب سیرت عقبہُ ٹانب کتے ہیں دلیکن سالقہ تفضیل محدمطابق اسے عقبہُ ٹالٹہ کہنا چاہیے (کیونکد الس گھاٹی کے پاس افصار نے یہ تیسری مرتبر بعیت کی تقی ) کھ

ك شيخ عبدالحق محدّث دمارى: مدارى النبوة فارسى ٢٢ ص٥٣ - ٥٨

# ١٩- وفدعبداليس

فَى مُكَّمَ سے كچے پہلے د مشہر علی قبیل علیقتیں كاو فدمارگا و رسالت میں ما ضرُّبُوا، قولِ مُشهور كےمطابق الس وقت عج فرض نہيں ہوا تھا۔ ج سك يَّ میں فرض بُوااسی بیےانس و فدکو دی جانے والی ہدایات میں چ کا ذکر نہیں ج اس د فدمیں چودہ افراد سٹر کیے تقے ان میں سے جق کے شركار وف اسارمعام بوسكين يربي : (۱) الانشج العصري ( قائدٍ وفد ) (۲) مزيده ابن مامك المحاريي (٣)عبيده ابن بهام المحاربي (۴) صحارابن عبالسس المرتي (۵) غرابن محروم العصري ( ۲ ) خارت ابن شعیب العصری (٤) مارث ابن جندب رصنی الله تعالی عنم
 ان حفرات کی اً مدکاسبب په خفاکه بنوغنم میں سے منقد ابن حیا ن وُورِجا بلیت میں تجارت کے لیے یٹریٹ آیا کرنے تنے ۔ ایک وفعہ نبی اکرم ك امام محيى ابن شرف الدين الزاوى ، شرح مسلم ج اص سم ٣ ک پید مدینه قلیبر کا نام میزب تفار آب و ہوا کے نا نوٹشگوار ہونے کے سبب و یا ں جانے والے کوملا مت کی جاتی تھی لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم كى بركت سے آب و بوا ميں بمبى نبير ملى آگئى - ﴿ با تى برصفے ، آئندہ ) صل الله تعالی علیه و آله و کم کی سجرت کے بدورها م سجرت لحا من اور کھوری لے کر مدینہ طیتبہ آئے ۔ ایک ون بیٹے ہوئے نفے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیه وسلم باس سے تشریف ہے جا رہے تنے یہ اُنمھ کرملے ۔ آپ نے فرمایا :

منقدابی جیان اِ تمها را اورتمها ری قوم کاکیا حال ہے ؛ میراُن کی قوم کے معززین کی نام بنا م خیریت دریافت کی بصرت منقد مشر باسلام ہوگئے ۔سورہ فائخہ اورسورہ اِ فر اِ کی تعلیم حاصل کی اورا پنے علاقہ ہجر کی طرف روا نہ یو گئے ۔

<sup>(</sup>بقیرها شیر فراتے ہیں ؛ حضور الدین مراد آبادی فراتے ہیں ؛ حضور سیر علی الدین مراد آبادی فراتے ہیں ؛ حضور سیر علی الدین مراد آبادی کو بیٹر ب کہا جائے کیونکر پیٹر ب کی معنی البیح نہیں ہیں د تفسیر خزائن العرفان پاس کر د کوع ۱۸ رکوع ۱۸ کرونکر پاک ہیں منافقین کا مقول نقل کیا گیا ہے جسس میں مدینہ طیبہ کوریٹر ب کہا گیا ہے الا

نعالیٰ علیہ واکم ہوسلم کا مکتوب اپنی قوم کوسنایا وہ بھی اسلام لے آئے اور طے پایا کہ پارگاہِ رسالت میں حاصری دی جائے .

حضرت ابن عبائس رضی الله تعالی عنها فرماتے ہیں ، قبیله عبد القیسر کا وفد مارگا ورسالت میں حاطر ہوا ، انهوں نے موض کیا ، یا رسول الله ابهم قبیله رسید سے سیار مضر کے کا فر رسید سے تعلق رکھتے ہیں ہے ۔ ورمیان قبیله مضر کے کا فر حاکل ہیں ۔ ہم حرف شہر حوام میں ہے کی خدمت میں حاضر ہوسکتے ہیں ہے ۔ حاکل ہیں ۔ ہم حرف شہر حوام میں ہے کی خدمت میں حاضر ہوسکتے ہیں ہے ۔ ہمیں ایسے احکام میان فرما ہیں جن رہم خود عمل کریں اور اپنے دو مرسے ساتھیوں ہوسکتے ہوں استحقیوں کو علی کی وعوت ویں حصفور صلی الله تعالی علیدو سلم نے فرمایا ،

میں تہیں چارچیزوں کا حکم دیتا ہوں اور حیارچیزوں سے منع کرتا ہوں میسنی ۱۱) اللہ تعالیٰ پرائیان لانا ، بچواس کی تفسیر فرط تی کر اللہ تعالیٰ پرائیان لانا یہ ہے کہ اس کے وحد کہ لاشر کیے أَمُّوُكُوُ بِاللهِ عَلَى اللهِ عَنْ الْمُؤْكُوُ عَنْ الْمُؤْكُوُ عَنْ الْمُؤْكُوُ عَنْ اللهِ اللهِ تُستر اللهُ اللهُ اللهُ مُفَعَّالَ شِهَا دَقِ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ وَاللهِ عَنْسَلًا اللهُ وَاللهِ عَنْسَلًا اللهُ وَاللهِ عَلَى المفتَّلُوةِ اللهُ وَالْمَالِمُ اللهُ عَلَى المفتَّلُوةِ المُتَّلِدُةِ اللهُ وَالْمَالِمِ المفتَّلُوةِ اللهُ وَالْمَالِمِ المفتَّلُوةِ اللهُ اللهِ وَالْمَالِمِ المفتَّلُوةِ اللهُ وَالْمَالِمِ المفتَّلُوةِ اللهُ اللهُ وَالْمَالِمُ المُتَلَاقِةِ اللهُ اللهُ وَالْمَالِمِ المفتَّلُوةِ اللهُ اللهُ وَالْمَالِمِ المفتَّلُوةِ اللهُ اللهُ وَالْمَالِمِ المفتَّلُوةِ اللهُ اللهُ وَالْمَالِمُ اللهُ اللهُ

کے رحب، فریقعد؛ ذوالحجراورمحرم چارمہینوں کو الشہرُ الحرزم' کتے ہیں ان مہینوں میں جنگ ممنوع کتی - کا فرکبھی ان مہینوں کا احترام کرتے تھے اور جنگ سے باز رہتے تھے .

ہونے کی گواہی دی جائے ادرید کہ محمد صلى التُدعليه وسلم اللهُ تعالىٰ كے رسول دىنىندقام كان دىن دكاة دين وَإِنْيَاهِ الزَّكْوَةِ وَانُ تُؤُدُّوُ إ خُمُسَ مَاغَنِمُتُمُ ۖ ٱنْهَاكُوْ عَنِ الدُّنَّةِ عَالُحَنْتُمْ وَالنَّقِيْدِ وَ الْمُقَتَّرِكُ ديم)غنيمت كايانحوان تصدا واكرو -

ا ورقمهیں حیار جیزوں سے منع کرتا ہوں : ۱۱) وُسّا ۱۰ (۲) عَنْمَ (۱۷) نقیر (۲۱) مُقیر

ابتداء مبشراب حرام کی گئی تو ان برتنوں کے استعمال سے مجھی منے کر دیا گیا جن میں مشراب تیا رکی جاتی تھی ۔

(1) دُبتاء ، كدّويك كرخشك بوجاتا قواوير سے سوراخ كركے بطور برتن استنعال كياجاتاتها .

(٢) حَنْتُمْ ، سبز مشكاجس كے اُورِ روغن لگا ہوا ہو آما تھا۔

(٣) نَفِينُو : ورخت كے تنے كواندرس كھو كھلاكر كے برتن بناليا عاماً كھا.

(م) هُمَّقَيْقُ ، وهُ برتن حب ير روغن سياه لگا دياجا تاتها -

ان سے منے کرنے میں حکمت رہمتی کدان میں انگور کالخوٹریا گئے کا رکس وغیرہ ڈالاگیا تو وُہ جلدنشہ آ در ہوجائے گا اورضائع ہوجائے گا۔ دُوسرا پیکہ لاعلی میں کوئی اسے پی جیٹے گا بعد میں میحکم خسوخ ہوگیا کیونکہ شراب سے کلی طور پر اجتناب

کے مسلم شرفین عربی،مطبوعہ نور محد، کراچی ج ۱ ص سوس - سرس نوٹ ؛ بقید تعضیلات الم محیلی بن شرف الدین النو وی کی شرع سلم شرکین کا خوذ ہیں،۱

کیا جا پیکا تفااورا محکام وِرُی طرح واضع ہو پیکے تتھے۔ حضرت بریدہ رصی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے میں رسول المنہ صلی اللہ تعالیٰ

عليدوسكم في فرمايا ا

یں نے تمیں جندرتنوں میں نبیذتیاد کرنے سے منع کیا تھا اب جس رتن میں جا ہو نبیذتیا رکرو۔ دیکن نشسہ وریز ہو۔

# ۲۰ وفد مزمند

ماه رجب من استهم مین مُرضَّری شاخ مُزین کا و فدبارگاه رسالت میم اخر مُواریر بها و فدہ جو بارگاهِ رسالت میں (مدینه طیتبر) حاضر بهوا۔ حضور اکرم صلی اختر تعالیٰ نے انہیں فرمایا :

" تم مها جرہوجیا ہے جہاں بھی رہو، تم اپنے اموال کے پاکس لوٹ جاؤ۔'' چنانچے یہ اپنے علاقے میں واپس چلے گئے ۔

یردس افراد سخے ، ان میں خراعی ابن عبد ٹہم بھی سخے اسوں نے اپنی قوم کی طرف سے سختے اسوں نے اپنی قوم کی طرف سے حضور الورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سعیت کی دلیکن جب اپنی قوم کے پاس بہنچ توان کی توقعات گوری مذہو میں کے حضور سیدعا کم صلی اللہ تعالیٰ علیہ واکہ وسلم کے فرما نے برحضرت حتان بن ثما بت نے حضرت خراعی کے بارک میں چندا شعاد کے دمضرت خراعی نے فرمایا ،

اے قوم اِ تحضور کے شاعرنے خاص طور پرتمہیں منی طب کیا ہے۔ خد آ کے لیے میری بات ما ن جاؤ۔

قم نے کہا : ہم آپ کی من الفت نہیں کریں گئے۔ چانچ پر لوگ مشرف باسلام ہو گئے ۔ فتح مکت کے دن تصور نے مُزینہ کا جن ڈاحفرت فراعی کوعطا فرمایا، ان کی تعداد الس دن ایک بیزار محقی ا طعام میں برکت سے دوایت کرتے ہیں کہ ہم قبیلۂ مُزینہ کے جارسواؤاد بارگاہِ رسالت میں حاضریوئے۔ والیسی پرہم نے زاوراہ کی درخواست بیش کی تر عضوراکوم صلی استہ علیہ وسلم نے حضرت تحرکو فرمایا ؛ انھیں زاورا ہ دو۔ انہوں نے عرض کیا ؛ میرے پالس تھوڑی سی کھجوری ہیں جواتنی بڑی جاعت کے لیے مائی نہیں ہوں گی۔ آپ نے فرمایا ؛ جا و اورانہیں دے دو۔ تحضرت تحرانہیں سائھ لے کراہے بالا خانے پر بہنچ تو دیکھا کہ اون کے برا برکھجروں کا ڈھیر موجود سائھ لے کراہے بالا خانے پر بہنچ تو دیکھا کہ اون کے برا برکھجروں کا ڈھیر موجود سے ۔ تما م حضرات نے کھجوریں حاصل کیں ۔ حضرت نعمان فرماتے ہیں میں سے ا اخریس تھا ، میں نے دیکھا کہ وہ ڈھیری توں کا قوں موجود ہے اس ہیں سے ایک

علّاً مرمحدا بن عبدالباتی زرقانی فرماتے میں الس میں سرکا ردوع الم صلی الشّعلیہ واکہ وسلم کے دومعجز سے بیں ، (۱) محقور میں کھجوریں اتنی بڑی جماعت کے بلے کانی ہوگئیں۔ (۱) معقور میں نہ فرق میں کے میان وہ کھی میں مصالح لیا گیا ہوگئیں۔

٢١)سب في ضرورت كے مطابق كمجوريں عاصل كريس مگراس و عيرين ا ايك كھجوركم مذہو تى ليد

#### ۲۱-وفداک

مصیر کی ابتدایس بنواسد کے دلس افراد با رگاہ رسالت بیں عاضر

که طبقات این سعد، عربی، مطبوعه بیروت ج ۱ ص ۲ - ۲۹۱ که زرق نی علی المواسب اللدنبید، عربی، ج م ، ص ۲ م بوُنة - السرجاعة مين يرحضرات شامل تقه -

(۱) حضرمی ابن عامر

دم، ضرارابن الازور

رس والصدابن معيد

(س) قباده این الفالف

ده، سالين تُجيشُ

(۲)طلحدا بن نوملد

(٤) نقآوه ابن عب راتندا بن خلف

حضرمی ابن عامر في عوض كيا :

ٱليِّنَاكَ نَتَدَتَّعُ اللَّيْلَ الْبُعِيمَ

فِي سَنَةٍ شَهْبًاءَ وَلَمُ تَبَعَثُ

اِلَٰئِنَا بَعْثُاً۔

ہم خشک سالی مے عالم میں ' انتہائی "مادیک رات کو ط کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں جب کہ

> آپ نے ہمارے پاکس کوئی جاعت نہیں بھیجی۔ اکس پریرائیت کوئمہ نازل ہُوئی ؛

اسے جیب اورہ تم پراحسان جماتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے جم فرہا ڈاپنے اسلام کا اصان مجھ پر ندر کھو بلکہ اللہ تم پراحسان رکھنا ہے کہ اسس نے تمہیں اسلام کی ہدایت کی اگرتم سیخ ہو۔ د ترجم امام احدرضا برملیوی رحمہ اللہ ) بَهِنُوْنَ عَلَيْكَ أَنْ اَسْلَمُوْا تَسُلُمَّ اَتَّلُهُ اَلَّا اَلْكَا اَنْ اَسْلَمُوْا تَسُلُمَ اللَّهُ اللَّ تَمُنُنُّوُا عَلَى السَّلَا مَسْكُوْم مِسْلِ اللَّهُ يُمُنُّ عَلَيْكُوْانْ هُسُلُ السَّكُوْ اللَّهُ يُمُنَّ عَلَيْكُوْانْ هُسُلِ قِينَ هَ اللَّهِ يُمَا فِ إِنْ كُنْتُمُ مُصْلِ قِينَ هَ اللَّهِ يُمَا فِ إِنْ كُنْتُمُ مُصْلِ قِينَ هَ اللَّهِ يَمَا فِ إِنْ كُنْتُمُ مُصْلِ قِينَ مَا اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

ابن سعد نے وفد کے دکس شرکام میں سے سائٹ کے نام بیان کیے ہیں. علام محدابى عبدالباقى زرقانى نے ساتواں نام الوككيت عرفطدابن نضله اسدى ڈکرکیا ہے اوطلح ابن ٹوکیلہ کی بجائے طکنچرا بن ٹوبلہد ذکر کیا ہے ، نیز بیان کیا کہ بہ نبی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کے بعد مرتذ ہو گئے تنے اور نبوت کا وعوا ب كربييط مخف رحصزت الومكرعد ليق رصى الله تعالى عند في مصرت خالدابن وليدكو حكم دياكه يهد قبيلة مضرى جانب رُخ كرين اور مُرتدين سے نمٹنے ہوئے بمامرك طرف رهیں (جمان سیلم کذاب این بھاری جمعیت کے ساتھ موج دمقا) صفرت خالدا بن ولبدنے طلبح كوشكست دى اوروه ست م كى طرف بھاگ كَ ، مجرول وجان سے اسلام لے آئے ۔ اسلام لانے كے بعدان يركوئى مشد نهیں کیا گیا۔ برع کا حرام باندھ بوے تھے۔ تحفرت عرف انہیں دیکھ قوفرمايا بتم دوبهترين مُردوں كوشهيد كرچك بهواس ليديين تم سے مجبت نهين كفتا يعنى حضرت عكامشه ابن محصن اورثا بت ابن اقرم ، يه د و نول حضرت خالد ابن وليد كے جاسوس تھے جنہ برطلیجہ نے قتل كرديا تھا طليحہ نے كها: يد دو حضرات وہ میں خہیں اللہ تعالی نے میرے یا تھوں عزت عطافرہائی اور مجھے ان کے ہا مقوں وسل نہیں کیا۔

طلیحہ ابن خوط مسلمانوں کے ہمراہ تفاد سیبہ اور نہاوند کی جنگ میں شرکی ہوئے اور فقوحات میں قعابلِ قدر حصّہ لیا ۔ کہا جاتا ہے کہ نہا وند میں سالات میں مشہید ہوئے یک

له زرقاني على الموابب ع م ص ١٢ - ١١٠

حصنور ستیدعالم صلی انترتغالی علیه و آله وسلم کی بارگاه میں بنوغبش کے نوا فراد حاض ہوئے ، ال کاسماریر ہیں :

(۱) ميسره ابن مسروق

(٢) حارث ابن ربع الدي كركابل كماجانا ب.

دس، قنأن ابن دارم

د ۱۷) بشرا بن مارث آبن عبا د ه

(٥) يدم إين مسعده

(١) سياعا بن زيد

(٤) الوالحصن ابن نقمًا ن

(۸) عبدالندابن ما لک

(9) فروه ابن الحصين

یر حفرات مشرون یا سلام ہوئے اور نبی اکرم صلی الشعب وسلم نے ان کے لیے دعا نے نیر فرمائی اور فرمایا ؛ ایک او شخص تلاسش کر وجس کے ساتھ مل کرتم وسٹس بوجا و اور میں تمصی ایک جھنڈا دے دوں۔

ات میں حفرت طلح ابن عبید المنتشرافیت لائے قرآب نے انھیں جھنڈاعنا بیت فرما یا اور ان کا نشان " یا عَشْدَةٌ " (اے دکس کے گروہ ) مقرد فرمایا ۔

ا بن سعد العرب الوهري سے داوی بیں كر بنوغبس كے نبين است ا بارگا و رسالت بین حاضر بروئ اور عرض کیا بهارے ابل علم بهارے پاس تشریف لائے اور بہیں بنا یا کہ جو بھرت بنہیں کر تا اس کا اسلام نہیں ہے۔ بہارے پاسس اموال اور موسشی ہیں جو بھارا فریلئے معامش ہیں اگر بھرت کے بغیر اسلام مقبول نہیں قویم اپنے اموال اور مولیشی فروخت کرکے بھرت کر آتے ہیں۔ رسول المڈ صلی لمڈ تعالی علیہ واکل کو سے نہ فری ہا۔

تم جما ریمی رہواللہ تعالی سے فریق رہواللہ تعالی تمہارے اعمال میں سے کوئی چیز کم نہیں فرمائے گااگر چرتم صحداور جازان (دومقام) میں ہو۔ تعالى عليه وآلمهو ملے فرماياً ، اِتَّقَوُّ اللهُ تَحَيْثُ كُنْهُمُ فَكَنْ تَبْعِثُ كُوْمِنُ اَعْمَا لَكُمُ شَيْدُكُا وَكَوْ تَبْعِثُ كُوْمِنَ اعْمَا لَكُمُ شَيْدُكُا وَكَوْ كُنْهُمُ وِلِصَمْلِ وَجَانَهَ انْ انْ .

پھرآپ نے عضرت خالدابن سنان کے بارے میں پوچھا توا نہوں نے بتایا کدان کی کوئی اولا دنہیں ہے ۔ فرمایا ، وہ نبی تھے جنہیں ان کی قوم نے ضائع کوٹیا ۔ پھر حضرت خالدابن سنان علیالسلام کے کچھ واقعات صحابۂ کوآم کو بیان فرمائے بٹ

# ۲۳ و فدخسزاره

سفیم بیں جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تبوک سے والیس تشریف لائے تو آپ کی خدمتِ اقد سس ہیں بنوفز اردہ کا دس سے نیا دہ افراد کا وفد حاضر بُواجس میں بیر حضرات تھے ؛

۱۱) خارجرا بن حصن ۲۱) مرکز ابن تسیس ابن حصن

یہ عمر میں سب سے چھوٹے تنے ، یہ تصرّات کمزور سواریوں پرسوار تنے اور مسلمان ہو کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے ، آپ نے ان کے شہروں کے بارے

ك طبقات ابن سعد، عربي ، ج ا ص ٢٩١

یں درما فت فرمایا تو انہوں نے عرض کیا : ہما رسے شہر خشک ابی کی ز دہیں ہیں ہمائی موسٹی ہلاک ہوگئے ، ہما را علاقہ قبط کا شکا رہے اور کھیتیا ں خشک ہوگئی ہیں آپ اپنے رب سے ہمارے بیے دعاکریں جھنورا تورصلی المنڈ تھا لی علیہ وسلم منبر ہے تشریف فرما ہُوئے اور دعاکی ،

اللَّهُمُّ اَسْنِي بِلاَ دَكَ وَ بَهَا لِمُكَدَّ الْمُهُمُّ اَسْنِي بِلاَ دَكَ وَ بَهَا لِمُكَدَّ كَ اللَّهُمُّ السَّيِّتَ اللَّهُمُّ اَسْقِنَا غَيْنَا مَّ يُعِيْثُ اللَّهُمُّ السَّقِنَا عَيْنَا مَّ يُعِيْثُ اللَّهُمُّ السَّقِنَا اللَّهُمُ اللَّهُمُ السَّقِنَا اللَّهُمُ اللْهُمُ اللَّهُمُ الْهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْهُمُ اللْهُمُ اللْهُمُ اللَّهُمُ اللْهُمُ اللْهُمُ اللْهُمُ اللْهُمُ اللَّهُمُ اللْهُمُ اللْهُمُ اللَّهُمُ اللْهُمُ اللْهُمُ اللْهُمُ اللَّهُمُ اللْهُمُو

کوعزق اور فناکرنے والی زہر ۔ اے اللہ! ہمیں بارمش عطا فرمااور دشمنوں کے خلامت ہماری امداد فرما بہ

بارتش اس كثرت سے بوتى كدا گلے بچة دن آسمان دكھاتى نهيں ٹيار يول الله الله عليه دا له وسلم بحر منبر ريتشريف فرما بوت اور دعاكى ؛ الله له محود الله وسلم بحر منبر ريتشريف فرما بوت اور دعاكى ؛ الله هُمَّ مَحَوَّا لَذِنَا وَ لَا عَلَيْنَا عَسَى اس الله ابهار سے اردگر دبارش بو الاَحَامِ وَالفِّلْوَابِ وَ بُطُوْنِ بِمِ بِرَبْهِ وِ بَبْلُوں ، پها راس وادر ل الاَحَدِيةِ وَمَنَا بِتِ الشَّاجَةِ مَا لَا مَنْ بِو وَمَنَا بِتِ الشَّاجَةِ وَمُنَا بِتِ الشَّابَةِ وَالْمَالِيَةِ وَمَنَا بِتِ الشَّابَةِ وَالْمَالِيَةِ الْمُنْ اللهِ وَالْمُؤْلِقِ اللهِ وَالْمُؤْلِقِ اللّهُ وَالْمِنْ اللّهُ فَالْمُؤْلِقِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَالْمِنْ اللّهُ وَالْمُؤْلِقِ اللّهُ اللّهُ وَالْمِنْ اللّهُ وَالْمُؤْلِقِ اللّهُ اللّهُ وَالْمُؤْلِقِ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

مدين كاويرس باول السوح بسشايًا جيب كراايك طون

كردياجائي بك

وعا کی فیولیت قسم اکسان پرماول کان م ونشان که به فدا کی میان کرده روایت میں ہے ، فدا کی میان کرده روایت میں ہے ، فدا کی میجانبی فیولیت فیم السمان پرماول کان م ونشان کک نه تھا ۔ مسجد نبوی اور کی عارت اور گھرنہ تھا ﴿ حتی کہ ما ول کے ویکھنے سے کوئی عارت ما نے ہوتی ﴾ سلع کے پیچھے سے ڈھال ایسا با ول فردار می اور کی می ویکھنے نہیں گیا ۔ پھراتن بارمشس ہوئی کہ مہفتہ بھرسورج وکھائی نہ دیا ۔

## ١١٠ وفدمرة

سك الم الم الم المتصلى المدعد وسلم تبوك سے واليس تشركين لائے توتيرہ افراد كيشتمل بنو مُرہ كا و فد بارگا و رسالت ميں حاضر بروا۔ ان كے قائد تضرت مارث ابن عوت تھے ، انہوں نے عرض كيا : يارسول الله إلى م آپ كى قوم اور قبيلہ سے تعلق ر كھتے ہيں ، ہم لوئى ابن غالب كى اولا و ہيں ۔ حضوراكرم صلى الله عليہ وسلم مسكوائے اور فرما يا : تم نے اپنے ابل وعيال كو كها چواڑا ہے ؟ عرض كيا : من ال اور اس كے قرب و جوار ميں ، بھر آپ نے پوچھا : تمهارے شہروں كاكيا حال ہے ؟ عرض كيا ، خشك سالى كے شكار ہيں ، آپ ہما رہے ليے الله تعالى سے و عالى كے ، آپ نے وُعاكى ؛ اَمْتُهُمُ مَّ اَسْقِيمِمِم الْفَيْدُةَ .

ياالله إانهيل بأركش مطافرما!

مجد حفرت بلال كوسكم ديا الخيس عطيات دو-انهوں نے ہرائيك كودكسس اوقيه جاندى د چارسودرہم كى مقدار) عنابت كى اور حضرت صارث ابن عوت كو اطبقات ابن سعد عربی عنداص ، ٩ ٢ كار زفانی علی المواہب ع م م ص ١٢ ہارہ اوقیہ جاندی < بپارسوائتی درہم کی مقدار ) دی پرخضرات اپنے علاقہ میں والیس گئے تومعلوم ہوا کرجس روز رسول انٹرصلی الشعلیہ وسلم نے ان کے بلے دعا کی تفی اسی روز ہارکش ہوگئی تفی کیے

# ۲۵ و وز تعلب

مشیقہ بیں جب رسول اللہ علیہ وسلم جوانہ سے والیس تشریب کا سے تو الیس تشریب کا سے تو الیس تشریب کا سے تو اور عرض کیا ہم الائے قوم کے نما تندے ہیں ، ہم اور ہمارے ہم قوم اسلام لا چکے ہیں ۔ آ ب نے عکم دیا کہ ان کی مہما نی کی جائے چند روز قیام کے بعد جب رخصت ہونے گئے تا کہ فروایا ، ان کو عطیہ دیا جا ئے جبی طرح دو سرے وفود آپ نے حضرت بلال کو فرمایا ، ان کو عطیہ دیا جا ئے جبی طرح دو سرور ہم کی کو دیا جاتا ہے ۔ چنانچہ انہوں نے ہم ایک کو بائج اوقیہ جا ندی (دوسود رہم کی مقدار) عنایت کی اور پر حضرات والیس چلے گئے ۔ اس وقت ان کی جیب میں مقدار) عنایت کی اور پر حضرات والیس چلے گئے ۔ اس وقت ان کی جیب میں نقدی بالکل نہیں تھی ۔

# ۲۷- و فد محارب

سناسته بین دسن افرا دیشتی قبیلهٔ محارب کا ایک و فد مجه الو داع ک موقع پر بارگاهِ رسالت بین ما عنر بوا - اسس و فد مین سواء ابن عارت لوران کے بیٹے خزیمرابن سوائٹ کے را نہیں رملہ بنت عارت کے گھر میں بھیرا یا گیب، معفرت بلال میں اور شام کا کھانا ان کے پاس لانے تھے ۔ یہ صفرات اسلام لے لگ اور کہا کہ بم اپنے بچیلوں کو اسلام کی وعوت دیں گے۔ اسس موقع پر الس قوم اور کہا کہ بم اپنے بچیلوں کو اسلام کی وعوت دیں گے۔ اکس موقع پر الس قوم سے زیادہ نبی اگرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی شمن مذہبی اس میں سے ایک شُوهِنُ كُواكِ فَيهِ إِنَّ لِيَا تُواكِس فِي عِرض كِيا ؛ اَلُهُ مُلُ يَلْهِ السَّذِي اَبْعَتَ فِيْ تَهَام تَعرفِينِ اللَّهُ تَعَالَى كَ لِيرِ حِبِنَ فَ حَتَّى صَدَّدَ وَمُنَ وَمُنَدَّ وَمُنَا وَمُنَاكِم مِن اللَّهِ وَقَتَ مَكَ زَرُهُ وركُها كُومِن آبِ

يرايان ك\_آيا-

حضور کسرورعا آم صلی الله علیه و کسل فے فرماً یا ؟ اِنَّ هٰ اِنْ اللهُ عُلَاثِ بِسِيدِ اللهِ ۔ یہ ول الله تعالیٰ کے ہاتھ میں میں۔

آپ نے خ<u>ضرت خزیمراہن سوا</u> کے چیرے پر دستِ شفقت بھیرا تو وہ گورااو<sup>ر</sup> رومشن ہوگیا۔ آپ نے انہیں عطیات سے نوا زاحب طرح دیگر د فو د کو نواز نے مخفے - بھر میز عفرات والیس چلے گئے .

مواہب کُدُنی میں آمام بہتی کے حوالے سے حصزت طارق ابن عبداللہ میار بی ک روایت میں ہے کہ موق فو المجاز میں کھڑا تھا کہ ایک بزرگ تشریعیٰ لائے وہ کہ رہے منے :

ٱللُّهَا النَّاسُ قُوْلُو الكِّزَ اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ تُقْلِيحُوْا۔

اے لوگ إ كلية طيتبريشد لون كامياب بوجاؤ كے۔

ایک شخص ان کے بیچھے بیچھے بیچھے بیچھرار رہا تھا اور کہ رہا نھا ، یہ جگوٹے ہیں ان کی تصابی شرکر و - میں نے پوکھیا ، یہ کو ن ہیں ؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ بنو ہاشم کے ایک شخص ہی ان کا کہنا ہے کہ میں اسٹرتغانی کا رسول ہُوں - میں نے پوچھیا ، یہ بیچھر مارنے والا کون ہے ؟ تو بتایا گیا کہ یہ عبدا لعزی ابولہ ہے ۔

کے طبقا سے ابن سعد عربی 'ج ۱'ص ۲۹۹ کے عرفات سے تین میل کے فاصلے پرایک جگرجها ں عربوں کا میلہ مگنا تھا۔

جب لوگ ایمان مے آئے اور بجرت کرکے مدین طیب بیلے گئے توہم ریڈہ سے کھوری خریدنے کے ادارے سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے بیمبیم مدین طیب كے باغات او نخلت ان كے قريب بينے قوجم نے مناسب بجماكد الركوب س تبديل كرليس كيا ويكفته بين كرايك صاحب تشريف لائے انہوں نے دوچا دين يتن كى بو فى تخيير - انهول نے سلام كها اور يُوجِها ؛ تم لوگ كهاں سے آئے ہو؟ بم في بتايا : ربذه س ربير لوجيا : كها ن كااراده ب ؟ بم في بتايا : مدينطيه کا۔ انہوں نے پُوچھا ،مقصد کیا ہے ، ہم نے کہا کہ ہم تحوری خریدنا چاہتے ہیں ہمار ساتھ ایک خاتر ن جمبی تفیں اور ایک سُرخ اونسٹ جس کونگیل ڈالی گئی تھی وسنہ مایا، كياتم إلى اونث ميرك إس فروخت كرناليسند كرت بو ؟ بم في كها ، إن ات صاع کھوریں لیں گے۔ انہوں نے اونٹ کی کلیل پکڑی اور لے کر چلے گئے۔ جبوه مدین کے جاند الیساجہرہ کی اوٹ میں پطے گئے ترہم نے کہا ایر ہمنے کیا کیا ؟ ہم نے مشنباسا ئی کے بغیراونٹ یے دیا اور اکس کی کھیت بھینیں لى - ہمارى سائحتى خاتون نے كها: خداكى قسم إيس نے ايسائتے ف ديكھا ہے جس کا رُبخ مآباں پُودھویں رات کے چاند کا مکرا امعلوم ہوتا ہے ، میں تمہارے اونٹ کی قبیت کی ضامن ہوں ۔ ابن اسٹی کی روایت میں ہے اس خاتوں نے

کے مدینہ طلیبہ سے مشرق کی طرف تین و ن کے فاصلے پر ، سواتی سے ج کے لیے اُنے والوں کے راستے میں ایک جگرجہاں حضرت ابو ذرغفاری اور دیگر صحائز کرام کے مزارات ہیں - پر گاؤں ابتداء اسلام میں آبا دخضا اب اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے ۱۲ زرقانی

کہا : تم ایک دوسرے کوملامت ندکرو اُن کا نورا نی چیرہ بتاریا تھا کہ وہ دھوکا ، نہیں دیں گے ، میں نے آج تک اُن کے پیرے سے زیادہ بدرتمام کے مشابہ کوئی چیز نہیں دیکھی ۔

ہم ہمی گفت گورہ سے تھے کہ ایک صاحب تشریف لائے اور بہت باکہ مجھے دسول افتد صلے الشرعلیہ وسلم نے بھیجا ہے یہ رہیں تمہاری کھوریں ، تم نوب جی بھر کر کھا وَاور اکس کے بعد ناپ کر اپنا می وصول کر لو۔ ہم نے پیٹے بھر کر کھوریں کھا میں بھر مقررہ مقدار وصول کر لی۔ بعداز اس ہم مدینہ طبیبہ میں واخل ہوئے اور جب مسجد میں واخل ہوئے قو سرکا رووعا آم صلی افتہ تنا لی علیہ وسلم منبر میر جلوہ افروز صحابۂ کرام کو خطا ہ وفرارہ سے متھے جب ہم حاضر ہوئے تو آپ فرما دہے تھے :

تَصَدَّ قُوْا فَإِنَّ الصَّدَقَةَ تَعِيْرٌ كُكُمْ ، ٱلْيَدُالْعُلْيَ خَيْدٌ مِيِّ الْيَدِ السُّفْل .

صدقہ دوکیونکہ صدقہ تمہارے لیے بہترہے۔ اونچا یا تھ (دینے والا) نیچے والے یا تھ (لینے والے) سے بہترہے بلہ

## ٢٤- وفركلاب

مقیم میں تیرہ افراد پر شتمل بنو کلب کا ایک و فد ہارگاہِ رسالت میں خر ہواان میں لبیدا بن رہیجہ اور جہار ابن سلی تھے آپ نے انہیں رملہ بنت حارث کے گھر میں تھہ ایا ۔ حضرت جا براور حضرت کعب ابن ما مک آپس میں ووست سے جب حضرت کعب کو اُن کی آمد کا بہا چلا تو اُنہوں نے اِنہیں نوش کا مدید کہی اور کے زرف نی علی المواہب ج م ، ص ھیں۔ اور

حضرت جباركر تحضيت كبااوران كاشايان شان تعظيم ومكريمكي ير حضرات ، حضرت كعب كے ساتخدرسول اكرم صلى الله تعالى عليدوسلم كى خدمت ميں حا صربتوئ اور اسلامى طريقے كے مطابق سلام موص كرك كيف كالكر مضرت صحاك ابن سفيان بهار سدياكس الله تعالى كاكم باب اور آپ کی سنت مے کر پینے جس کا آپ نے حکم دیا ہے اور مہیں استرفعالیٰ کی بارگاہ كى طرف بلايا، يناني م في خواد رسول ك على كي تعييل كى - اننوں في بها رے مال اروں سے صدقہ وصول کر کے بھارے فقرار میں تعتسیم کردیا ک

# ۲۸ - وفد عقبل ابن کعب

بنوعقيل كاايك وفدماركا و رسالت مين حاضر ببواحس مبس يرحضرات تقفي

ا - ربيع ابن معاويه

۲ - مطرت ابن عب رالله

س۔ اکسی ابن قبیں

ا نهوں نے سبیت کی اور علقہ بگوشِ اسلام ہُوئے اورا پنی قوم کی طرف سے سبیت كى ، نبى اكرم صلى الله عليه وسلم نے انه بن عقیق بنوعقیل عطا فرمایا پر ایک مقام جس میں چیتے اور کھوری تقیں ۔ پر کمتوب مُرخ چرکے میں فکھ کرعنایت فرمایا :

بسمالله الرحلن المرحبيم

هُذَامًا أَعْطَى مُحْسَمَّانُ مَنْ سُوْلُ اللهِ يِرَاللَّهُ تَعَالَى كُرسول مُحْرَصطفي في عطاکیا ہے رہیج ، مطرف اور آنس مُطَرِّ فَأَوَّ ٱلْسَاءَ عُطَا هُمُ الْعَقِيْنَ كُومِقًا مِعْقِيقَ عَطَا كِيا بِي جِبِ مُك

صَلَّى اللهُ عليه وسلومَ بيعيًّا وَّ

له طبقات ابن سعد اج اص ٠٠٠ م

ده نمازقائم کریں ، زکوٰۃ دیں ،احکام سنسنیںادر اطاعت کریٹا دانہیں کسی مسلمان کاحق نہیں دیا ۔ یرکمتوب حضرت مطرف کے پاکس تھا یا

#### ٢٩ - وفد جعده

حفنوراکرم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کی خدمت میں رتنی د ابن عمرا بن رہیعہ ابن جعدہ عاصر ہوئے آپ نے انہیں مقام فلج میں زمین عطا فرمائی اور انہیں تحریر بھھ دی یہ کٹھ

### ، ۳- وفد قشيرابن كعب

ججۃ الوداع سے پہلے اور عنین کے بعد بارگاہ رسالت میں بنو قشیر کے چندافرا دکا ایک و فدحا صربواجی میں بر صفرات تھے ؛

(۱) توراین عروه

(۲) چده این معاویه

(١٧) قره وابن ببيره

یمشرف باسسلام ہوئے ۔ آپ نے اول الذکر کو ایک خطر ' زبین عنایت فرما یا اور تحریز بکوھ دی اور آخرالذکر کو ان کی قوم پر صد قعات کے وصول کرنے پر مقرر فرمایا اور انہیں ایک چا درعنایت فرمائی بیٹ

له طبقات ابن سعدج اص ۲-۱، ۱۳ بنت ابنیا ج اص ۱۰ سر

#### ا٣- وفد بنو البِكَار

ملی چه میں منوالبتگام کاایک و فد بارگا و رسالت میں حاضر ہوا۔ اس و فد کے چند مشرکا سکے اسمامیر ہیں ،

(۱) معاویداین تُوراین عُباده این آلبگار ، ان کی عراس قت سیال تھی۔ دی کیشہ این معاویر

(۲) کبشه را بن معاویه (۳) فجیع ابن عب را ملّه

(م) عَبِرْ عُرَالِبِكَاتَى ، يراضَمُ (برب) كملات تق.

آپ نے ان کے قیام اور رہنما تی کاحکم دیا او وعطیات سے توازا یے حضر معاویہ ابن تور نے عض کیا :

تعیں بوڑھا ہو چکا ہُوں میرے اس بیٹے نے میری بہت خدمت کی ہے میں چا ہنا ہُوں کہ آپ اس کے پہرے پر دستِ اقدس پھیرکرا سے برکت عطا فرما ئیں''۔ آپ نے حضرت لِبَشر کے پہرے پر دستِ شفقت پھیرااور انھیں جند کریاں عنایت فرما میں ان پر بھی دستِ اقدس بھیرکرا نہیں برکت عطا فرما تی۔ مضرت جعدا بن عبد المنڈ فرماتے ہیں کہ لعمن اوقات بنوا البہ کا رخشک کی کا شکار ہوجاتے تھے دیکن ان حضرات پر اکس کا کوئی اڑ نہیں ہوتا تھا۔ آپ نے عبد تھرکانام عبدالرحمان رکھ دیا۔

#### ۳۲ وفدکنانه

حضورِ اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم تبوک کی طرف روانگی کی تباری فرمارہے منے کہ حفرت و اثار این اسقع مدینہ طیبہ حاضر ہوئے اور آپ کے کے طبقات ان سعد عاص ۵۔۴۰۳ سائقصیح کی نمازا واکی ۔آپ نے فربابا ؛ تم کون ہو ؛ کیسے آنا ہوا ؛ اور مقصد
کیا ہے ؛ انہوں نے اپنا نام ولسب بیان کیاا ورعوش کیا میں اللہ تعالیٰ اور
اکس کے رسول سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں .
آپ نے فرمایا ؛ تم بیر بعیت کر و کہ تم احکام کی تعمیل کر و گے تواہ ذاتی طور پر تم پیلینہ بُوں یا نالیسند ، چنا کی انہوں نے بعیت کی اور اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے .

حب انہوں نے اپنی قوم کوا یمان لانے کی اطلاع دی قوان کے والد نے کہا : بخدا إ بہن تم سے کہی کو تی بات نہیں کروں گا البتدان کی بہن نے ان کی گفت گوشنی تو اسلام لے آئی اور آپ کو سفر خوچ دیا بحضرت و اثلہ بدینہ طبیہ آئے تو انہیں معلوم ہوا کہ مرکا رووعا لم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک تشرلین کے گئے ہیں ۔ حضرت و آثلہ نے فرایا : جو جھے اپنی سواری پرسوار کرے گا ، مالی غنیمت ہیں میرا حصداس کے لیے ہوگا ۔ حضرت کعب ابن عجو ہ نے انہیں اپنے سابھ لیا اور بارگاہِ رسالت میں حاضر ہو گئے اورغزوہ تبوک میں مشرکی ہوئے ۔ آپ نے حضرت بارگاہِ دسالت میں حاضر ہو گئے اورغزوہ تبوک میں مشرکی ہوئے ۔ آپ نے حضرت بارگاہِ دسالت میں حاضر ہو گئے اورغزوہ تبوک میں مشرکی ہوئے ۔ آپ نے حضرت مالی خوا سے ملنے و الے بارگاہِ دسالت میں حاضرت کعب ابن عجوہ کے پاکس آسے اور انفین بیش کیا ، مالی غنیمت کا حصہ لے کو حضرت کعب ابن عجوہ کے پاکس رکھو ، میں نے محفل اللہ کی رضا کے لیے آپ کواپنی سواری پر سوار کیا بختا ہا۔

مقائی کی رضا کے لیے آپ کواپنی سواری پر سوار کیا بختا ہا۔

### ۳۳- وفد بنوعبدا بن عدی

حضورِ الحرم صلى الله تعالى عليه وسلم كى بارگاه بيس بنوعبدا بن عدى كا ايك وفد حاضر بواجس بين حارث ابن أبهبان ، عوبمرا بن اخرم ، حبيب ابن مُلّه، له طبقات ابن سعد ١٥ ص ٩ - ٣٠٥ : . . رہی آبی کہ اوران کی قرم کے چندا فراد سے ، انہوں نے عرض کیا ، بارسول اللہ آ ہم جرم کے باشندے اور جرم کے معزز نزین افراد ہیں ، ہم آپ سے جنگ نہیں کرنا چاہتے ، اگر آپ قرلیش کے علاوہ کسی قوم کے سائند جماد کریں گے تو ہم آپ کا سائند جیں گے ، ہم قرلیش سے جنگ نہیں کریں گے ، ہم آپ سے اور آپ کے خاندائے مجتندر کھتے ہیں اگر آپ کی طرف سے ہا راکوئی سے متی خطا قتل ہوگیا تو آپ بن دیں گے اور اگریم نے غلطی سے آپ کے کسی سائنی کوشہید کردیا تو ہم السس کی ویت دیں گے ۔ آپ نے برشرطین منظور فرمالیس تو یہ حضرات اسلام لے آئے بڑے بڑھ

# ۳۲ - وفد اشحع

جنگ خنگ فی کے سال قبیلہ اشجے کے ایک سوافراد بارگا و رسالت میں حاضر بڑوئے ان کے سروار سعو وابن رخبلہ سخے ۔ پر صاب سلج (بیاش) کی گھا بیوں بیں فروکٹ ہوئے ۔ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے پاس تشریعیت لے گئے اور عکم دیا کہ انہیں مجوروں کی بوریاں عطا کی جائیں ۔ انہوں نے کہا : یا رسول اللہ آبا کو تی قرم ہماری قوم سے تعدا دہیں کم اور ریا کشس میں آپ کے زیادہ قریب نہیں ہم آپ سے اور آپ کی قوم سے جنگ کے متحل نہیں ہیں ہم آپ سے مصالحت کے لیے حاضر ہوئے ہیں آپ نے ان سے مصالحت فرما تی ۔

بعض نے کہا کرحب رسول افترصلی الشدعلیہ وسلم بنو قریفلہ سے فائ ہو گئے توقبلیا کہ اختیع کے سامت سوافراد بارگاہِ رسالت میں عاصر بُوئے آپنے کے طبقات ابنے سعد جھا ص ۲۰۹

تله جنگ خندق قول مي كيمطابق سكية ميس بوني ١٧ شرخ سل امام زاوي ع اص اسوا

# ان سے مصالحت فرماتی، پھروہ حضرات اسلام اے آئے یاہ

#### ۵۳- وفد يامله

مُطُرِّ صنابِ کابن با بلی آپی قوم کے نمایندے کی تیڈیت سے بارگاہِ رسات میں حاضر پروکر مشرف باسلام ہوئے اور اپنی قوم کیلئے آمان حاصل کی ۔ آپ نے انہیں ایک تحریر دی جس میں حدقات کی تفصیلات تحقیں۔ پیچرنمشل ابن مانک وائل بابل قوم کے نمایندے بن کر حاضر ہوئے اور اسلام لائے۔ تمرور دو عالم صلی الشر نعا کی علیہ وسلم نے انہیں اور ان کی قوم کے مسلما ذن کو ایک تحریر عنی بیت فرمائی جس میں اسلامی احکام کھے ہوئے تنے ۔ ید مکتوب تعنیان عنی اسکامی احکام کھے ہوئے تنے ۔ ید مکتوب تعنیان ایک تحریر ایک عنیان حفان رصنی السلامی احکام کھے ہوئے تنے ۔ ید مکتوب تعنیان

۳۹ - وفدكيم

عطبقات ابن سعد ج اص ۲۰۰۹ کم ایضاً ص ۲۰۰۷

نوسو بعض نے کہادیک ہزار افراد مقام قُدَیدی بارگاہ رسالت بیں طاخر ہُوکے
ان میں عبائس ابن مرداس ، انس بن عیاض اور را شد ابن عبدر تہے تھے ببہ
حضرات اسلام لائے اور عرض کیا : ہمیں لشکر کے مقدم میں عبکہ دی جلئے - ہمیں
مرش خونڈا عطا کیا جائے اور ہماری علامت " مُحَدِّم " مقرری جائے - آپنے
میرسب باتیں قبول فرمائیں اور میرحضرات فتح محدّ، طائف اور مُحَاتِین میں آپ کے
سائھ دئے۔

صفوراكرم صلى الله تعالی علیه وسلم نے حضرت راشدا بن رَبِّم كومقام رہاط عطا فرمایا جس میں عین الرسول' نا می ایک چشمہ تنفا محضرت راشد، بنوسیم كربت كے خاوم جو اكرتے تھے ایک ون انہوں نے دیجھا كہ دولو مرکمایں اُسس مُت پر میشاب كررہی ہیں تو كہنے ہے ،

آمَ بُ يَنْهُ وْلُ الشَّعْلَبَانِ مِوَأُسِبٍ لَقَنَ ذَلَ مَنْ لِالشَّعْلَبَانِ مِلَا أَسَّ عَلَيْهِ الثَّعَالِبِ

کیا وولومرایاں رب کے سربر بیشیاب کررہی ہیں، جس پر لومرایاں بیشاب کریں وہ بہت ہی ذلیل ہے -

بیباب میں وہ بہت ہی ویں ہے۔ پھرا منوں نے بنت کو پاکش پاش کردیا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ واکہ وسلم ک خدمت میں حاضر ہو گئے ، آپ نے فرمایا ؛

> تمہارانام کیا ہے ؟ عرض کیا ؛ غادی ابن عبدالعزی -س پے نے فرمایا ؛ تم راست دابن عبدرتم ہو۔

چنانی وہ اسلام کے آئے اور فتح کمد کے موقع پر بارگاہِ اقد سس میں عا طرا ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا : عرب کے وبہات میں سے ہنتری خیبرہ اور بنوسکیم میں سے ہنتری وات میں - آب نے انہیں ان ک قوم پرعامل مقرد فرما دیا گیے

### ۳۷- وفد مإلال ابن عامر

بنوبلال کے چندا فراد ہارگاہِ رسالت میں حاضر ہُوئے ان میں سے ایک کا نام عبدعوف ابن اصرم نتحا حضور اکرم صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا نام و کچھا' نهوں نے اپنا نام عرض کیا تو آپ نے فرما یا ؛ تمہارانام عبدالمللّٰہ ہے دعبدعوف نہیں ) ۔

وہ اسلام ہے اُئے - اس جاعت ہیں قبیصدا بن مخارق بھی تھے ۔ انہوں نے عرض کیا : میں نے اپنی قوم کی طرف سے اپنے ذمتہ قرض مے رکھا ہے انسس میں میری امداد فرمائیں ۔

آپ نے فرمایا : ٹھیک ہے جب صدفات آئیں گے تو تمہا را قرض داکرد یا جائے گا.

نبادا بن عبدانتر بالی بھی عاضر ہوئے ۔ جب وہ مدینہ طلبہ میں واخل اوکے توام المومنین عفرت میں واخل اوکے توام المومنین عفرت میں مارث رعنی المند تعالی عنها کے کاشا ڈیمباکر بس عاصر ہوئے والدہ کا نام عُرَة بنت مارث معنی والدہ کا نام عُرَة بنت مارث نقا دہ اس وفت جوان نقے ، جب رسول الدّ صلی اللّه تعالیٰ علیہ وسلم شریف لائے توانہیں حضرت میمونہ کے پاکس دیکھا اور اظہار ناراضگ کے ورپر والیس تشریف ہے آئے بحضرت میمونہ نے عرض کیا ، یا رسول اللّه ابہ بیارسول اللّه ابہ بیرا بھانجا ہے ۔ آپ اندرتشریف ہے آئے اور زیاد کوس نفہ لے کرمسجد میں میرا بھانجا ہے ۔ آپ اندرتشریف ہے ہے دور نیاد کو قریب بلایا ، ان کے سیا

اله طبقات ابن سعد ج ا ص ۸ - ۲۰۰۸

دُعاکی اور وست مبارک اُن کے سربر رکھا اور بھیرتے ہوئے ان کی ناک ک اے آئے۔ بنو ملال کہا کرتے ننے کہ ہم دختور صلی اللہ تعالیٰ علیہ واللہ والم کے فرت کرا کی بدولت ) زیاد کے چہرے میں ہمنشہ رکت و مکھتے ہیں کیے

### ۸۷ - وفدنقیت

جب رسول الله صلى الله تعالی علیه وسل فے طاکف کا عماصرہ کیا توعمُوہ ابنی سعوداورغیلان ابن سلم حا خرنہ تھے یہ جُرکس (مقام) میں بچھر بھینیکنے کے آلات بنانے کا طریقہ سیکھ رہے تھے۔ آلات دمنجنیق ) اورٹینک فیم کے آلات بنانے کا طریقہ سیکھ رہے تھے۔ جب آپ والیس تشریعن لے آئے تو یہ دونوں طالفت بہنچے۔ انہوں نے منجنیق اورٹینک نما آلات نصب کے اورجنگ کے لیے تیا رہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے صفرت عُروہ کے ولیس اسلام کی عجبت ڈال دی۔ جنانچہ وہ بارگاہِ رسالت

معرف مروہ ہے۔ ن بین اس میں بیت وال دی۔ چیا چروہ پارہ ہو رساست میں صاضر ہوکرا سلام ہے آئے۔

پھرا منوں نے اجازت طلب کی کہ میں اپنی قرم کے پاکس جاکرا نہیں اکسلام کی دعوت دُوں گا۔ آپ نے فرمایا : تب تووہ تمہیں قبل کر دیں گے۔ انہوں نے عرض کیا وُہ مجھے اپنی کم کسن اولا دسے بجی زیا دہ مجوب رکھتے ہیں۔

د و باره ، سسرباره اجازت طلب کی تو فرمایا : " اگرتم چاہتے ہو تو چلے جا ؤ ۔"

حضرت عوُوہ اپنی قوم کے پاکس طالگت پہنچے ، ان کے رمشتہ دار ملنے آ کے تو انہوں نے مشرکانہ رہم کے مطابق سسلام کہا ،حضرت عوُّوہ نے فرمایا ، تم جنگیوں کے طریقے کے مطابق سسلام کہواور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ وہ لوگ میشور ہ

له طبقات الاسعد ع الص ١٠ - ٢٠٩

,

(0)

771

1 /

1

,

کرنے کے لیے پیلے گئے ۔ صبح مہوئی قو حضرت عُروہ نے بالاضانے پرچڑھ کر قان کہی ، پھر کیا تھا ہرطون سے قبیلہ تھینیٹ کے افراد دوٹر پڑے ۔ اوٹس ابن وف نے تیز ما راجوان کی تنبیٹی پرلگا۔ خون تھا کہ بند ہونے کانام ہی زیبیا تھا۔ ان کے ہم فواؤں نے دیکھا تووہ مجئی سمج ہوکرلرٹ نے کے لیے تیار ہو گئے۔ ضرت عُروہ نے فرمایا :

تهادے درمیان مصالحت کے لیے میں فے اپنا خون معاف کردیا۔

رفرمايا :

النَّدُتُعَالَىٰ فِي مِحْصَتُها دِتْ إورعزت عطا فرما فَى ہے مُحِھے اِن شہداء کے بہلویس دفن کر دبنا ہو حضوراکرم صلی المنَّدُ تُعَالیٰ علیہ وسلم کی معیت میں جہا د لرنے ہوئے شتمید ہو گئے تنے ۔

ین نید اس سید برسے ہے۔

ابو الملیح ابن نحوہ اور قارب ابن اسود ابن سعود بارگاہ رسالت میں ہا خراب ابن اسود ابن سعود بارگاہ رسالت میں ہا خراب ابن اسود ابن سعود بارگاہ رسالت میں ہا خراب ابن اسود ابن سعود کے بارے میں گوچھا تو انہوں نے موض کیا کہ ہم انہیں طالفت میں بچوڈ آئے بیں۔ آپ نے فرایا انہیں طالع دے دو کہ اگر اس ام ہے آئیں تو ان کے ابل و میال اور اموال واپس کردئے جائیں گا اور ایک سواونٹ بطور عطیہ دیتے جائیں گے بہنائی ماک کوئے ماک کی سرکو بی برمقر فرا دیا ورائیس اُقیقت کے سانفہ موکد آزا فرا دیا اور انہیں اُقیقت کی سانفہ موکد آزا فی شروع کردی ۔

ان حالات کے بیش نظر تھیقت نے بارگاہ رسالت میں و فد بیسے کا فیصلہ ان حالات میں و فد بیسے کا فیصلہ ان حالات میں و فد بیسے کا فیصلہ ان حالات کے بیش نظر تھی نے بارگاہ رسالت میں و فد بیسے کا فیصلہ این دلیس سے زیادہ افراد کا ایک و فد بارگاہ رسالت میں حالے ہو آئیس بیسی بی

ببدیاتیل ان کے دو بیٹے کنانہ ورہیمہ ، مشتر عبیل ابن غیلان ، عکم ابن کو، عثمان

ان ابی العاص اوس بن عوف اور نمیرا بن خوش شامل تقے۔ ان کی آمد کی خبرکشن کر مرورہ و عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انتہا تی مسرور بڑے۔ بیر تفرات مشرف باسلام ہوئے۔ انہوں نے در نواست کی کہ بھیں لات اور عسنری بتوں کے نوڑ نے کا یا بندنہ کیا جائے۔ یہ در نواست قبول کی گئی اور حضرت مغیر ابن شعبہ نے ان بتوں کو توڑ نے کا فرایف مانچام دیا ہے

### ۹۷ ۔ و فدیکر این واکل

قبیلہ کچابن واکل کا ایک و فد بارگا ہِ رسالت میں حا خرہ وا تجس ما ہے ۔ بشیراین الحضاصیہ ، عبداللہ ابن مرتمہ ، حسان ابن حُوطا ورعبداللہ آبال و تھے ۔ حضرت عبداللہ ابن اسو و ، یما مرس فیام پذیر تھے ۔ انہوں نے اپنا مال فروخت کیا اور مجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ آلہ وسلم کی خدمت بین ضر ہو گئے ایس وفت ان کے پاس کھجوروں کی ایک تھیلی تھی اپ نے ان کے لیے برکت کی دعا فرمائی ۔

برک مار ما کردی۔ اس وفد میں سے ایک شخص نے عرض کیا کہ اَپ فسس ابنِ ساعدہ کو بہچانتے ہیں ؟ اُپ نے فرمایا : وہ تم میں سے نہیں نفعا وُہ اِیا دیتے ہے رکھنا تفااور دُورِ جا بلیت میں مشرکا مذطور طریق سے برگشتہ تھا ۔ عُمَّا ظ میں لوگوں کے اجماع کواپنی گفتگوسنا یا کرنا تھا کیے

، م - وفد تغلب

بنوتغلب كيسوله افراد كاايك وفديا رگاهِ رسانت مين حاضر بهُو ا ك طبقات ابن سعد ج اص ۳۱۲ سي ايضاً ص ۳۱۹ جس میں مسلمان مجی نفے اور عیسانی مجی ۔ عیسائیوں نے سونے کی صلیبیں سجار کھی مختب ۔ انہوں نے کی صلیبیں سجار کھی مختب ۔ انہوں ۔ انہوں کے مقرمیں فیام کیا ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کر لی کردہ اپنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عیسائیوں کے ساتھ السس میرط پرصلح کر لی کردہ اپنی اولاد کو عیسائیت کے رنگ میں نہیں رکھیں گے اور مسلمانوں کو عطیبات سے فرازا۔

#### ام - وفلاستيبان

صفرت قبله بنت مخرم بارگاہِ رسالت میں ما ضری کے لیے تنِ تنہا جلائی ہیں۔ رائے میں انہیں ایک سائقی مل جانا ہے جس کے ہمراہ وہ صفور او رصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں صافر ہم جاتی ہیں اُپ عاجزی اور انکساری کے ساتھ تشریف فرما تھے ۔ صفرت قبلہ نے آپ کی زیارت کی قران پرلرزہ طاری ہوگیا۔ ایک صحابی نے عرض کیا : یا رسول آمنہ اِمسکین عورت ( جلال نبوت سے) کانپ رہی ہے۔ آپ نے ان کی طرف دیکھے بغیر فرمایا :

الے مسکین عورت! خوف زوہ نہ ہو اور پرسکون رہ ۔

وہُ اسلام لائیں تو آپ نے انہیں اور ان کی بیٹیوں کے لیے *ٹرخ پڑا*ے پر ایک تح پر تکھواکر عنابیت فرما تئی :

ان کی تی تلفی مذکی طبائے ، ان سے بردگی 'کاح مذکیا عبائے اور ہرمومن مسلمان ان کامددگا رہے تم نیک کام کر و بڑے کام نذکرو۔ لاَيُظُّلَانَ حَقَّا وَلاَيْكُرُهُنَ عَلَىٰ مَثْكَمِ وَكُلُّ مُوْمِنٍ مُّسُلِمٍ مَثْكَمِ وَكُلُّ مُوْمِنٍ مُّسُلِمٍ لَهُنَّ نَفِيدُو اَخْسِنَ وَ لَا لَمُنَّ نَفِيدُو اَخْسِنَ وَ لَا

ك طبقات ابن سعد ج1 ص ١٦٩

ان کے علاوہ سخرت ترملہ ہارگاہ اقد سس میں عاضر ہوئے۔ آپ نے انہیں اسلامی احتجام سے روشنا کسس کرایا۔ پچھرو ہ رخصت ہوئے ترسوچا کرا بجن نہیں جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تھا لی علیہ واکہ وسلم سے مزید علم حاصل کروں گا واپس آگر آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور عرض کیا ، یا رسول اللہ ا آپ مجھے کسس علی کا حکم دیتے ہیں ؟

ر این استر الله این کام کراور بُرے کام سے اجتناب کر۔ حضرت حرملہ لوٹ کراپنی سواری کے پانس آئے لیکن بھروالیس آ کر پید

حفرت وملہ لوٹ الم بی سواری کے پانس اُنے بیٹن بھر واپس آ رہیلے سے بھی زبادہ قریب کھڑے ہوگئے اور عرصٰ کیا ؛ یارسول اللّٰدِ اَب مجھے کو ن سے

عمل كاعكم ديت بين ١

فرمایا ؛ توملہ اِ ٹیک کا م کراور بڑے کام سے گریز کر جب تم کسی جاءت کے پاکس سے اُکٹا کرجا وَ قرحِ بن کام کے بارے میں تم پسند کرتے ہو کہ وہ ہمار<sup>ی</sup> طرف منسوب کرکے بیان کریں وُہ کا م کرواور جس کام کی نسبت تم اپنی طرف پسند نہیں کرتے اسے چھوڑ دویا ہے

# ۲۷ - وفدنجيب

مسفی میں تیرہ افراد پر شتل تجیب کا ایک وفد ہارگا ہِ رسالت ہیں جامز ہوا ، یہ لوگ اموال میں اللہ تعالیٰ کے فرض کئے ہوئے صدقات بھی سبا تھ لیتے آئے بنتے ، ان کی اُئدت رسول اللہ صلی اعدات کی علیہ وسلم ہمت بمسرور ہوئے ، انہیں نومش اُئدید کئی ، انہیں عورت و احترام کے سابھ تھ تھر ایا اور صفرت بلال کو حکم دیا کہ ان کی خوب اچھی طرح صنیا فت کریں اور اسفیں دیگر وفود کی نسبت زیادہ عطیات سے فوازا۔ ان سے پُوچھا تم میں سے کو ٹی اور ہاتھ ہے ؟

لے طبقات ابن سعد ج ا ص ۱۲۷ - ۲۲۱

نهوں نے عرض کیا ؛ ایک نوع الاکا ہے جے ہم ساز دسامان کے پاس چھوڑ اُ تے ہیں۔ زمایا ؛ اسے میرسے پاکسس بھیج دو ۔ وُہ نوجوان حاضر ہو کر عرض کرتا ہے ؛ ہیں اکس فیسلے سے نعنق رکھتا ہوں جوابھی آپ کی ضدمت میں حاضر ہوا تھا آپ نے ان کی حاجتیں ذُری کر دی ہیں میری حاجت بھی پوُری فرما دیجئے ۔

قوایا ، تمهاری ماجت کیا ہے ؟ عرصٰ کیا ، میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دُعا کیج کدمیری مغفرت فرائے ، مجھ پررتم فرمائے اور میرے ول کوخنا ( بے نیازی) سے مالامال فرما دے ۔ ایپ نے دعا کی : کارڈو تا ایا نور درکاری ارکے دو تا ایک اندیکاری فرد فاکہ ہے ۔

اَ اللهُ مُمَّ اغْفِرُ لَكَ وَ الرُحَدَثَةُ وَ الجُعَلُ غِنَا اللهِ فَا تَعْلَيْهِ -اعامَدُ إاست تَخِنْ دع ، اس پررهم فرما اورانس كا ول غناسة معود فرما .

پھرائس فرجوا کہ کو بھی اتنا ہی عطیہ دیا جتنا دوسروں کو دیا تھا۔ یہ محفرات دائیس اپنے اہل وعیال میں چلے گئے سناتھ میں ج کے موقع پرمنی میں بچر بارگاہ اقد نسس میں حاضز ہوئے ۔ حصفور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس فرجوان کے متعلق دریا فت کیا تو انہوں نے عوض کیا کہ اللہ تعالیٰ کے فیے ہوئے رزق پر اس سے زیادہ قماعت کرنے والا ہم نے کوئی نہیں دیکھا۔ حصفور نے فرمایا ؛ مجھے امید ہے کہ ہم دو فوں اسمے رخصت ہوں گئے۔

س ہم ۔ وفد خولان

سنلت ما وشعبان مين خولان كا دس افراد ريشتل وفد بارگاهِ رسالت

ك لمبقات ابن سعد ع ا ص ٢٣٣

میں حاخر ہوا انہوں نے عرض کیا ، یا رسول املہ اسم اللہ تعالی پرایمان لا ئے ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہیں اور ہم اپنی یا تی ماندہ قوم کے نمائندے میں .

آپ نے ان کے بُت کے متعلق کُوچھا کہ عمر آنس کا کیا حال ہے ؟

عرض کیا : انس کا حال بُرا ہے ، اند تعالیٰ نے ہیں اس کے بدلے آپ کا لایا بُراد بن عطا فرما دیا ہے ، ہم لوٹ کرجا میں گے تواسے معارکر دیگے ، انہوں نے حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمے دین کے کچیم سائل اللہ تعالیٰ کا طبح ، آپ نے بیان کے اور ایک صحابی کو حکم دیا کہ انہیں کما ب و صنت کی تعلیم دیں ۔ انہیں حضرت رطہ بنت حارث کے گھریں کھرایا گیا آپ نے ان کی معالیٰ کا علم دیا جو انہیں کیٹیں بی تیندہ ورز کے بعد رخصت ہونے کے لیے آئے معانی کا علم دیا جو انہیں کیٹیں کی گئی بیٹندروز کے بعد رخصت ہونے کے لیے آئے تو ایس کے قوسب سے بہلے یہ کام کیا جو بیا بیانی خوم کے پاس کے قوسب سے بہلے یہ کام کیا جب بی حضرات لوٹ کراپئی قوم کے پاس کے قوسب سے بہلے یہ کام کیا کہ کہ کو کھرام اور حلال فرارویا تھا اکس پرکا ر بندر ہے لیے کھرام اور حلال فرارویا تھا اکس پرکا ر بندر ہے لیے کھرام اور حلال فرارویا تھا اکس پرکا ر بندر ہے لیے

# ٨٧ - وفد جُعفي

ا بُرُسپره يزبيرا بن ما كَکَّ مُعِفَى اپنے و ومبيوں سبره اورعز رَئے بماه يا گاهِ رَمَّا ن حاصر بوئے يتصنور صلى اللّٰہ تعالىٰ عليہ وسلم نے عز رِزَ سے پُوچھا ؛ تمها را نام

طِقات ابن سعد ج اص م - سوس

انہوں نے کہا : عزیز اللہ تقال ہے تہارا نام عبدالرحمٰن ہے ۔ ۔ ۔ فرمایا : عزیز صرف اللہ تفال ہے تہارا نام عبدالرحمٰن ہے ۔ ۔ بہ خوات مشرف باسلام ہوئے ۔ محنرت الدکسیرہ نے عرض کیا : یا رسول اللہ الم میرے یا بحقے کی کیشت پر ایک بچوڑا ہے جس سے سبب میں اونعنی کی کیل نمیں کالمیکا آپ نے ایک نیالہ مشکوا کران کے بچوڑے پر بھیرا بہاں تک کہ وہ جانا رہا آپ نے ان کے لیے اور ان کے بیٹوں کے لیے دُعا فرما تی ۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کے بیٹا وران کے بیٹوں کے لیے دُعا فرما تی ۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ انہا تھا ، آپ نے انہیں عنایت فرما وی لیے

#### ه م - وفدص راء

ست میں جب رسول احتمال الله تعالیٰ علیہ وسلم جراتہ سے والیس انشہ بھینے لائے قرآپ نے صفرت قبیں ابن عبادہ کوئین کی طرف جیجا اور حکم دیا کہ قبیلہ صفراً کوئیس نہس کر دیں ، انہوں نے قاق کے کن رہے چارسومجا ہرین کا انشکر آداسنہ کیا ، اسنے میں قبیلہ صُدار کا ایک خص د سعنرت زیا و ابن حارث ادر حراک کلا۔ اس نے بٹ کرکے متعلق لوچھا ، اسے بتا بیا گیا تو وہ تیز دفتاری سے بھتا ہوا بارگا و رسالت میں حاضر ہوگیا اور درخواست پیش کی کرمیں اپنی قوم کا خماینہ ہوگ ایک میں اپنی قوم کا شاینہ ہوں آب نے بیا ہوں ۔ آپ نے فیارک والیس بلالیا ،

بعداً زاں انس فیسیلے کے پندرہ افراد بارگا و اقدس میں عاضر ہوئے اور اسلام لاکراپنی قوم کی طرف سے ببعیت کی ۔جب یہ اپنے علاقے ہیں گئے تو ان کی قوم میں اسسلام بیسیل گیا ۔ حجۃ الو داع سے مرقع پران کے سوا کہ دمی بارگا ہے قدیں کے طبقات ابن سعد جا ص ۲ - ۴۲۵

يں عاصر تھے۔

ایک سفر میں حضرت نیادائی شاف آن نے اوّان کہی۔ بھر حضرت بلال ممبیر کفے سکے تو حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ، فبیلہ صُداء کے ایک فرونے اوّان کہی وَ مَنْ آ وَدَّنَ فَهُو کُیفِیمْ مَوَاوْان دے وہی تجبیر کے لیے

#### ۲۷ - وفدصدف

قبیلہ صدف کے وکس سے زیادہ افراد اونٹنیوں پرسوار ہو کر تہ بنہ اور
پیاد ریں زیب بن کیے بارگاہِ رسالت میں حاضر ہوئے ۔ منبر اور کا شانہ مُبار کہ

کے درمیان نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملے بیکن سلام عرض کے بینے
بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا ؛ کیا تم مسلمان ہو؟
عرض کیا ؛ جی ہاں !
فرمایا ؛ تم نے سلام کیوں نہیں کیا ؟
انہوں نے کھڑے ہوکرسلام عرض کیا اکستادہ م عکینے کے آپھا النہ ہے ہو۔
من ختنہ اللہ ۔

فرمایا ، وَعَلَیْکُوُ السَّلاَمُ ، بعیْم جاءً! میر صرّات بعیْم گے ادرا و قاتِ نماز و رہافت کے جوآپ نے بیان فرمائے کے

٧٤ - وفد شُثين

حضورنبی اکرم صلی الله تعالی علیه و آلبروسلم خیبر کی طرف رو انگل کی تیا د<sup>ی</sup> سله طبقات ابن سعد ع ۱ ص ۵ - ۳۲۶ سک ایضاً ص ۹۹ ۳ فرمارہ منے کدادِ تعلیم شنی عاصر بروکراسلام النے اور آپ کے سائقہ عزوہ تخیر میں شرکی ہوئے ۔ پیھر قبلی خشین کے سات افراد حاصر ہرے انہوں نے صرت او تعلیہ کے پاکس قیام کیا اور منزون اسلام و بیوت حاصل کر کے اپنی قوم کے پاکس لوٹ گئے ہے۔

٨٧ - وفدسعد فريم

حضرت ابوالنعاق اپنے والدے راوی بین کدیں اپنی قوم کے ایک وفدک ہمراہ نی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے آیا۔ ہم مدینہ طلیبہ کی ایک جانب فروکش ہؤتے ۔ پھر ہم سید نبری میں حاضر ہوئے نہ فرن آئی اگرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں نما زجنا زہ اوافرما سہدے تھے ہوئ اپنی فارغ ہوئے تو فرما با ؟ تم کون ہو ؟ عرض کیا ؛ ہم سعد مبنی سے حب اُپ فارغ ہوئے تو فرما با ؟ تم کون ہو ؟ عرض کیا ؛ ہم سعد مبنی سے نعلق رکھتے ہیں ہم اسلام لائے ، بعیت کی اورا پنے تھی کا فررچا اُسے ۔ آپ کے مکم رہوں تیام کے لیے جگہ دی گئی اور ہماری مہما تی کی گئی ۔ ہم فے تین دن کے طبقات اُن سعد ج اُسے مسلم م

کے اُخات کے نز دیک کسی عذر کے بغیر سجد میں نماز خیا زہ اوا کرنا کروہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے : مّنْ صَلَیٰ عَلیٰ جَمَانَ مَا فِی فی الْمُسْتَجِیدِ فَلَاَ شَیْءَ کَلَاَ مُنْ عَلَیْ مَلْکَ عَلَیْ مَلْکَ مَان

جس نے مسجد میں جنازہ پڑھی اسے کو کی تواب نہیں ہے۔

(ايوداوُدسشرليت ، عربي ، ٣٠ ٢ ، ص ٩٨)

مذکوره بالانمازکسی عذرکی بناپرمسجد میں اواکی گئی ہوگی ۱۲

مثرقت قادري

قیام کیا پھراجازت لینے کے لیے ماخر ہوئے آدا کیا نے فرمایا : تم اپنے ایک اُدمی کو امیر بنالو۔

آپ کے حکم رچھنرت بلال نے ہمیں چپداو تیہ جپا ندی عنابیت فرما ئی اور ہم کوٹ کراپنی قوم کے پیائس چلے آئے ، اللہ تعالیٰ نے ہما ری قوم کو دولت ِسلام عطافرما دی بلہ

### ١٩٩ - وفديل

حضرت رُولِفع ابن ابت بُلُوی فرماتے بیں ماہ ربیح الاہ ل اللہ بھرا ہوں ہے کہ بین میری قوم کا وفد آیا ، بین نے انہیں اپنے گھر میں بھرا یا بھرا نہیں لے کر بارگاہ رسالت میں حا طربُروا۔ نبی اکرم صلی احد تعالیٰ علیہ وسل صحا بُرگوا میں مبع کے وقت نشر لین فرمائے۔ وفد کے سابخداپنے کا شنہ مبارکہ میں مبع کے وقت نشر لین فرمائے۔ وفد کے رئیس ابو الضباب آپ کے سامنے بعید گئے اور گفت گوری دبئی مسائل پوچھ بولسالام کے آئے۔ انہوں نے ضیافت کا حکم اور چند دیگر دبئی مسائل پوچھ بولسالام کے آئے۔ انہوں نے ضیافت کا حکم اور چند دیگر دبئی مسائل پوچھ بولسالام کے آئے۔ انہوں نے ضیافت کا حکم اور چند دیگر دبئی مسائل پوچھ بولسالام کے آئے۔ انہوں نے تین ان صفرات کو لے کراپنے گھرآگیا کی اور کچھ ورک کر کھند رصلی احد تعلیہ واللہ وسلم کھوروں کی ایک گھڑی اٹھا کر لار ہے ہیں فرمایا ؛ ان کھجوری اور کچھ ورک کے ایک مفرات کو یہ کھجوری اور کچھ ورک کو مایا ؛ ان کھجوری اور کچھ ورک کا بینے مرتصدت لینے کے لیے بارگاہ بینے میں بیا بھر رصصت لینے کے لیے بارگاہ والی اپنے علاقے میں بیلے گئے ہے۔

ك طبقات ابن سعد ع اص ١٠٠٠ ٢٢٩ ك ايضاً ص ١٠٩٠

### ۵۰ وفد بمرار

قبیلۂ بہرار کے تیر افراد بارگاہِ رسالت میں حاصر ہڑئے۔ وہ اسلام لائے اور چندروز قیام کرکے فرائص کی تعلیم حاصل کی بھر دخصت ہوئے سکے توآپ نے اتفیں عطیات سے نوازالیہ

#### ۵۱ - وفدعمُ زره

ماہ صفر سفیت بیں بارہ افراد کا ایک و خدبارگا و رسانت میں حاضر ہوا جس بیں تمزہ ابن انعکان عُذری ہ شکیم ابن مالک استدابی مالک اور مالک اور مالک بیا تی بہات شامل تخف بارگا ہوا تقد کس میں حاضر ہوئے قرجا بلیت کے طریقے کے مطابق سلام عرض کیا اور اپنا تعارف کرایا ۔ آپ نے انجیس خوش امدید کہا اور فرمایا ، معام نہیں اکسان می طریقے کے مطابق سلام کہنے سے تمہیں کس چیزنے منع کیا ہے ؟ اسلام کہنے سے تمہیں کس چیزنے منع کیا ہے ؟ اسلام کی ابنی قرم کی تلاش میں حاضر ہوئے ہیں ۔ انہوں نے بحد ض کیا : ہم اپنی قرم کی تلاش میں حاضر ہوئے ہیں ۔ بھوانہوں نے بچھ واپ نے بیان فرمائے ۔ بیر صفرات چیزہ ن

قیام کے بعد والبس چلے گئے اوراً نیچے انٹیں عطیات عطافر طئے اور ان میں سے ایک کوچا درعطافر مائی۔

زُمِل ابن تُرُعُدُری تھی حاضر ہُوئے اور بُت سے شنی ہو تی گفتگو بیان کی آپ نے فرمایا ، وہ ایمان دارجِن نفا۔

وہ بھی ایمان ہے آئے آپ نے انہیں جھنڈا عطا فرمایا اوران کی قوم پر والی مقرر فرمایا ۔ بعداز اں مضرت ذبل ، حضرت امیرمعاویہ کے ساتھ صفین میں شرک ہوئے بھر مرج میں شرک ہو ئے اور وہیں میدانِ جنگ میں جان

ك طبقات ابن سعد ١٥ ص ١٣١

### ۵۲ - وفد سلامان

ماہ شوال سنتہ میں سات افراد کا ایک و فد ہارگاہ رسالت میں جا ضر ہوا ، حضرت جبیب ابن عُرسلاما تی فرماتے ہیں جب ہم حا ضربرُو ہے تر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نمازِ جنازہ پڑھنے کے لیے مجدسے ہم ہرتشر لیب لارہے تھے ہم نے عرض کیا :

السلام عليك ياس سول الله .

فرمایا ؛ وعلیب کمو ، نم لوگ کون ہو ؟ عرض کیا : ہم قبیلۂ سلامان سے تعلق رکھتے ہیں اور بعیتِ اسلام کے لیے حاضر ہوئے ہیں ۔

آپ نے اپنے غلام حضرت توبان کو بھارے قیام کے انتظام کا حکم دیا ۔ ظُمرکے بعد آپ مسجد بوتی میں تشریف فرماستے ہمنے آگے بڑھ کر نماز ، اسکام اصدور کم است کیے اور اسلام لائے۔ اسکام اس کے مراکب کو پانچ اوقیہ (دوسودرہم )عطافرمائے اور ہم والیس عظے گئے بیاں

# ۵۳ و فد محمد

نبی ارم صلی الشرقعالی علیه وسلم جب مدین طلب آشر بھیت لائے آو آپ کی خدمت میں عبد العزبی ابن بدر اور ان کا بچا زاد بھائی آبوروعہ ما ضربوئے. آپ نے عبد العزبی کو فرمایا: تمہاران م عبد الشرب - اور آبوروعہ کو فرمایا،

لے طبقات ابن سعد جا ص۲-۳۳۱ کے ایضاً ص۳-۳۳۲ تم إن شاء الله تعالى وشمن كومرعوب كرو گے. فرمایا : تم كس قبيلے سے ہو؟ عرض كيا : بنوغيّان ( گراہى والمے ) سے۔ فرمایا : تم بنورُسٹ دان ( ہدايت والمے ) ہو۔

اُن کی واوی کانام غُونی (گراہی) نتخا آپ نے اُس کانام اُستد ( ہدایت) رکھ دیا ۔ اُن کے لیے آپ نے مسجد کا نشان سگایا۔ میپز طبقہ میں پر نہنی مسجد تھی جس کا نشان سگایا گیا تھا۔ فتح متخد کے ون آپ نے عبداللہ ابن بدر کو جھنڈ ا عطاف ا

عُرَابِنُ مُرَّهُ جُهُنَی فرمانے ہیں ، ہما را ایک بُت تھاجس کی ہم مہت تعظیم کرنے تھے اور ہیں اسس کا دربان نھا ، جب میں نے نبی اکرم صلی اللہ تھا لیٰ علیہ وسنم کے متعلق سُنا نو اُسے توڑ کر ہارگا ہِ اقد کسس میں عاضر ہواا ور اسلام کے آیا - بچھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابھیں دعوتِ اسلام دینے کے بیے ان کی قوم کی طرف بھیجا ۔ چنانچے ایکٹے میں کے علاوہ سب ہی اسلام

### ٥٥ - وقد كلب

ا تراح

کُلُّ اللَّفَیْدِلِیَنَ آو افِ وَ کیاورمجد سے جنگ کی اور اس شخص نَصَدَوْنَ دَ أَمَنَ بِنْ وَ صَدَّدُ قَ کے لیم کل فیرسے جس نے مجھے پناہ فَوْلِيْ وَجَاهِدَ مَعِیْ ۔ دی میری اماد کی مجھے پرایمان لایا میرے قول کی تصدیق کی اورمیرے ہماہ جادیا ۔

یر معلی اور آپ کے فرمان کی تصدیق بم فے کہا ، ہم آپ پرایمان لاتے ہیں اور آپ کے فرمان کی تصدیق

ان کےعلاوہ حارثہ ابن کُطُن کلبی اور کل ابن سعدا نہ کلبی حاضر ہڑ گے اور مشبرون با سلام ہُوئے ب<sup>ک</sup>ے

#### ٥٥ - دفد جرم

تعزت قران سلم جری فرات ہیں : ہم ایک ایلے چنے کے پاس رہتے ہے جو عام گزرگاہ پر واقع تھا ۔ ہم آنے جانے والوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہارے میں پُوچھا کرتے ہے ۔ وہ ہمیں بتائے کدا کی شخصیت کا دعولی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ نے نہ ای پر وی نازل بک کہ جرائی کے نبی اور رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کہ قرآن پاک کا ہمت صفہ یا دکرلیا ، یہاں تک کہ قرآن پاک کا بہت صفہ یا دکرلیا ، عرب فیج گئے کے منظر تھے ۔ ہو نبی کی معظمہ فیج ہوا ہرقوم اسلام بہت صفہ یا دکرلیا ، عرب والد بھی ہارگاہ رسالت میں صافر ہوئے اور کچے عرصہ قیام کے بعد والیس آئے تو انہوں نے کہا ، ضدائی قسم ایمی سے دورایس آئے تو انہوں نے کہا ، ضدائی قسم ایمی سے دورایس آئے تو انہوں نے کہا ، ضدائی قسم ایمی ہو وہ اما مت کرائے ۔ آیا بڑوں ۔ پھرآ ہے کی تعظیمات بیان کیں اور یہ فرمان بیان کیا کہ تم میں سے ایک آوری افزان دے اور بھے قرآن پاک زیادہ یا د ہو وہ اما مت کرائے ۔ ایک آوری افزان دے اور بھے قرآن پاک زیادہ یا د ہو وہ اما مت کرائے ۔ ایک طبقات ابن سعد ہے اس صلاح

نرتھا انہوں نے مجھے اما م بنادیا اسس وقت میری عمر پیٹیوسال بھتی ۔ میری جب در چھوٹی بھتی جوستر پیشی کے لیے مشکل کفایت کرتی ۔ میبری قوم نے مجھے ایک قمیص نے دی ، مجھے کسی چیز کی اتنی خوشی نہیں ہگوئی جتنی اس قمیص کے مطفے پر ہوئی ۔ ان کے لیے علاوہ اصفع این مشرکج اور ہو ذہ این عمر بارگاءِ اقد کس میں حاضہ ہوئے اور السام لائے لیے

#### ۵۹- وفد غسّان

رمضان المبارک سنات بیر خسان کے تین افراد کا ایک وفد ہارگا ہے رسالت میں عاضر بولا انہوں نے دیکھا کر عوب کے تمام وفد دائرۃ اسلام میں اٹنل ہورہ بیس میں مطربول انہ بھی اسلام لائے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ کوسل نے حسب جول انہیں عطیات سے فرازا بجب برابنی قرم کے پاکس گئے نوا مضوں نے دعوت اسلامی کو فبول نہ کیا ۔ ان حضرات نے اپنا اسلام لانا نخفی رکھا یہاں تک النہیں سے دوا بھان کے ساتھ وصال فرما گئے۔ تیسرے صحابی جنگر برموک کے سال محضرت بھی حاضر ہوئے اور حضرت کے سال ابو عبیدہ کو اپنے مسلمان ہونے کی اطلاع دی تو وہ ان کی حد در حب تعظیم ابو عبیدہ کو اپنے مسلمان ہونے کی اطلاع دی تو وہ ان کی حد در حب تعظیم کرتے ہے گئے۔

### ۵۵- وفدسعد العثيره

جب نبی اکرم سلی الله تعالی علیه وسل کی بجرت کی خبرعام ہوئی قر نوانلا شاہر ابن سعدالعشیرق کے ایک شخص ذباب نامی دوٹر کراپنی قوم کے بُت کے پیاس گئے ہے فرآض کہا جاتا تھا اسے قوٹر پھوڑ دبیا اور بارگاہِ رسالت میں حاضر سوکر لے طبقات ابن سعدے اص ۳۰ ۔ ۳۳۵ کے ایضا ّص ۹ ۔ ۳۳۸ مُشرف باسلام ہوئے ، ان کے صاحبزا دے عبدالمتّدا بن ذباب جنگہ صفین میں مضرت علی مرّفنی رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کے سائقہ تھے ۔

# ۵۸ - وفد عُنْس

قبیلہ عُنس سے رہیے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حا خرموئے اس وقت آپ شام کا کھا نا تناول فرمارہے بچتے ایفیں کھانے کی دعوت دی تو وہ مبیٹے گئے کھانے کے بعد فرمایا ؛

کیاتم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محدر مصطفے ' دصلی اللہ علیہ وسلم ) اس کے عبد مکرم اور رسول ہیں۔

ا نهول نے کل طبیبر پڑھا اور حلقتہ بگوسش اسلام ہوگئے۔ آپ نے فرما باء

تم دلیسی کی بنا پر آئے ہویا خوت کی بنا پر ؟

ربعیر نے کہا ،جہان کک ولیسی کا تعلق ہے توخداکی قسم ا آپ کے پاس مال تو ہے بہت ہوں کہ وہاں مال تو ہے بہت ہوں کہ وہاں مال تو ہے بہت مہر میں رہتا ہوں کہ وہاں ملک آپ کے خشب کہ آپ کے خشب کہ ایک تو میں ایسے بہت کہ مجھے احد تعالی کے خشب فرایا گیا تو میں ڈرگیا اور جھے کہا گیا کہ احد تعالیٰ پر ایمان ہے آ ، تو میں ایمان کے خرایا کہ احد تعالیٰ میں ایسے خطیب کم ہوں گے ۔

چندروز بارگاہِ رسالت میں صاحر ہوتے رہے۔ پھر رخصت لینے کے لیے حاصر بُدے تو آپ نے فرمایا ، تم فیصلہ کر پیکے ہر توجاؤ ۔ اگر تم کوئی چیز محسوس

کر و قرقریبی گا وُں میں بنا ہ لینا ۔ حضرت رہیج روا نز ہوئے قرراستے میں بخار نے آلیا۔ قریبی گا وَں میں

له طبقات ابن سعد ج ا ص ۱۹۲

تشريب ي كة اورويس ان كاوصال بركيا رضى الله تعالى عند

### وه ـ وفد الدارتين

دارتين كادمس افرا ديمشتل وفداس وقت بارگا و رسالت ميں حاضر ہوا عب سرکار دوعالم صلی اینڈ تعالی علیہ وسلم تبوک سے والیں تشریعینہ لائے اِس وفد مير تميم ابن اوسي ، نعيم ابن اوس ، يرنير ابن تيس ، فاكد ابن نعمان ، بَعِلَهُ ابن مالك ، إبر سِنْدا بن ورّ ، طيتِ ابن ورّ ، يا في أبن عبيب ، عزيرً ابن مالک ادر مُرَّة ابن مالک تھے۔ میر حضرات مشروت یا سلام ہوئے روس لکرم صلى الله تعالى عليه وسلم في طيب كانام عبد الله أورعزيز كانا م عبدالرحن ركها -لا في ابن عبيب في اركاه اقدس مين شراب كا ايك مشكيره ، جين گھوڑے اور ایک تباء سونے سے مزتن پیش کی ۔ آپ نے گھوڑے اور قبار قبول فرما تي داشراب قبول نهيس فرما تي) قباء <del>حفرت عبالس ابن عبار مطلب</del> کوعطا فرمائی ، انہوں نے عوض کیا ، میں اسے کیا کروں کا دسونے کے جڑاؤ كورم عين قركمانين). فرمایا ،سونا انّار کرعور توں کا زیور نبالینا یا سونا فروخت کر دینا ) دیباج كو بھى بيج كراكس كي قيمت في سكتے ہو۔ من المعالم في وه قبام ايك يمودي إلى المطهزار درهم مين فروخت کردی ۔ مر حضرت بھیم نے عرصٰ کیا ، ہمارے قریب رومیوں کے و وگاو ک جَرِی اور بیت عینون ہیں ، اگر اللہ تعالیٰ آپ کے بیے ث م کو فتح فرما دے تو یہ ك طبقات ابن سعد ج ا ص ١٠- ٢٣٣

دونوں گاؤں مجھے عطافرہا دیں۔ فرمایا ، وہ تمہیں دے ویے جائیں گے۔ حضرت ابو مکرصدیق نے اپنی خلافت کے دُور میں وُہ گاؤں انخسیس عطافرما دئے ۔ یہ وفد نبی اکرم صلی الشّعلیہ وسلم کے وصال ٹک قیام پذر رہا یے

### ٩٠ - وفد الريا وتين

سنای میں بندرہ رہا ہی ہارگاہ رسالت ہیں ما صفر ہوئے انجیب محضرت رطر ہنت حارث کے گھر میں بھیرا ہاگیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے پاس مشر لعین لائے اوران سے طویل گفت گوڑا بی تھا حب کا نام مرافع رسالت میں مختلف تی دفعت بیشیں کیے جن میں ایک گھڑڑا بھی تھا حب کا نام مرافع تھا۔ آپ کے حکم پر اُزمالیشی طور پر اس پر سواری کی گئی تو آپ نے اسے بے حد پسند فرمایا۔ یہ حضرات مشرف با سلام ہوئے۔ قرآن پاک اور فرالفن کی تعلیم ماصل کی۔ آپ نے انہیں حسب معمول عطیات سے فرازا۔ بچر میر حضرات اپنے عاصل کی۔ آپ نے انہیں حسب معمول عطیات سے فرازا۔ بچر میر حضرات اپنے ماصل کی۔ آپ نے انہیں حسب معمول عطیات سے فرازا۔ بچر میر حضرات اپنے ماصل کی۔ آپ نے انہیں حسب معمول عطیات سے فرازا۔ بچر میر حضرات اپنے مالی اللہ تھا کی علیہ وسلم کے ساتھ کی کی مسعا دت حاصل کی۔ اعفوں نے آپ مسلم اللہ تھا کی علیہ وسلم کی۔ اعفوں نے آپ

ان کے علاوہ عمر ابن مشبیع بارگاہِ رسالت میں صاضر ہوئے اور اسلام لائے ، نبی اکرم صلی اسٹرعلبہ وسلم نے اسخییں جھنڈا عطافر مایا کیے لے طبقات ابن سعد ج1 ص م - ۳۴۳ کے ایصناً ص ۵ - ۲۳۳

#### ١٢ - وفدعامد

رمضان المبارک بیر قب سائر غامد کے دس افراد کا ایک و فدحا طر ہوا۔
یہ حضرت بقیع الغرقد میں فرو کمش بڑے ۔ بچھر عمدہ لبالسس بین کرارگاءِ اقدس
میں حاضر ہوئے اور اسلام لائے ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایخیب
ایک تحریر عطا فرمائی جس میں اسلامی اسکام کی تفضیل بھتی ۔ حضرت اُ بی ابن کعب
نے انہیں قرآن باک کی تعلیم دی اور سیتیر عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حسب
معمد ل انہیں عطیبات عمایت فرمائے۔

۲۲- وفد تخع

قبیلی بختے نے دوافرا د کا وفد ہارگاہِ رسالت میں صیباا ن میں سے ایک ارطاقہ ابن شراحیل اور دوسرے ارقم نتے ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان پراسلام مبیش کیا تو وہ علقہ بگوش اسلام ہرگئے اور اپنی قوم کی طرف سے بعیت کی ۔ آپ کوان کی وضع قطع بہت بیسند آئی ، فرمایا ، تمہاری قوم میں تم جیسے اور لوگ بھی مرج د ہیں ؟

ا منوں نے عرض کیا ، ہما ری قوم میں مستقرا فرادا یسے میں کہ ان میں سے ہرایک ہم سے افضل ہے ۔

آپ نے ان کے لیے اور ان کی اولاد کے لیے دعائے خیر کی کہ ، اَللَّهُ مُّمَّ بَاسِ كُ فِي النَّخَعِ -

ا الله المبيلة نخع مين بركت عطافها!

حضرت ارطاة كوان كى قوم كالجهنداعطا فرمايا - فيح كمد كے موقع بدير

ك طبقات ابن سعد ج ا ص ه م م

جھنڈاان کے پاکس تھا۔ قاد سید کی جنگ میں بھی ان کے پاکس تھا۔ ان مے شہید ہوئے نے بات کے باکس تھا۔ ان مے شہید ہوئے نے بران کے بعد ان ڈرید نے لیے دیا۔ وہ شہید ہوئے قرصفرت سیعت ابن صارت نے لیے بیااور کو فیے میں داخل ہو گئے ۔

ابن سعد فرماتے ہیں کہ ہارگاہِ رسالت ہیں سب سے آخری و فد قبیلہ کے کا حاضر سوا۔ کا خری و فد قبیلہ کے کا حاضر سوا۔ سالت فلا میں دوسوا فراد حاضر ہوئے یہ میں حضرت کے کہن میں حضرت مُنا ذابن جبل کے ہاتھ پر اسلام لاچکے تھے۔ ان میں حضرت رُرارہ ابن تَمرَجی تھے وہ پہلے عیسا تی تھے ۔

### ٣٣ - وفد بجيله

سناتھ ہیں جربرا بن عبدا قتر بُجلی اپنی قوم کے ڈیرٹھ سوافراد کے ساتھ مین طبیبہ عاضر ہُوئے ۔ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ، تمہا ہے پاکس اس راستے سے تین والوں میں سے بہتر بنتی تحص آئے گاجس کے چہرے پر بادث ہی کانشان ہوگا ۔

پینانچ ہجر براپنی سواری پرسوا راپنی قام کے ہمراہ آئے اور اسلام لائے۔
حضرت جربر فرماتے ہیں : نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وست اقدس
کیمیلایا اور مجھ سے ان با توں کی بیت لی کرتم گو اہمی دو گے کہ اللہ تعالیٰ کے
سواکوئی معبود نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں ۔ تم نماز قائم کرو گے،
زکوۃ دو گے ، دمضان کے روزے رکھو گے ، مسلمان کی خرخواہی کرو گے
اور والی دامیر) کی اطاعت کرو گے اگر پر عبشی غلام ہی ہو۔

قبیس بن عزرہ احمسی دوسوپیایس افراد کے ہمراہ یارگاہِ رسالت میں حاضر ہٹوئے ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم نے فرمایا ؛ تم کس قبیدے

ك طبقات ابن سعدج اص ٢١٩٩

سيتعلق ركحته بهوج

عرض کیا: ہم آخسس الله (الله تعالیٰ کے بهادر بندے) ہیں۔ فرمایا، ڈائستو الْبِیوُ مَرَیقلعِ (تم آج الله تعالیٰ کے بلیے ہو) پھر حضرت بلال کو فرمایا ، نجبلیہ کے سواروں کو عطیات دواور پیلے قبیلہ احمس کے افراد کو دو۔

صفرت جربراب عبدالله، حضرت فروه ابن عربیاضی کے پاس قیام پذیر تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ تھا لی علیہ وسلم نے حضرت جربرے ان کے علاقے کے وگوں کے پارے میں وریافت فرمایا - انہوں نے عرض کیا ، یارسول اللہ ! اللہ تعالے نے اسلام کو ظاہر فرما دیا ہے ان کی مسجد وں اور میدا نوں میں افرانین می جاتی ہیں قبائل نے اینے بُٹ توڑ دے ہیں۔

فرمایا ، ذوالخلُصُه ( مُت ) کاکیا ہوا ؟ عرض کیا ، وُه انجی باقی ہے ۔ اللّٰہ تعالیٰ نے چایا تو اس کانجی خاتم۔ ہرجائے گا .

آپ نے انہیں جھنڈاعطا فرمایا اور اُس بُت کے توڑنے پرما مور فرمایا جے انہوں نے جاکر توڑو یا جھنرت جربر نے عرض کیا ، میں گھوڑے پرنہیں مبٹلے مسکتا۔ آپ نے اُن کے سینے پر دستِ اقدس بھیرا اور دعا کی : اَللّٰہُ مَدَّ اَجْعَلْدُ مُصَادِیاً مَنْ مُنْ یَا۔

> ا سامند! انتھیں ہابت دینے والاا در ہاست دیا ہوا بنا ۔ دچنانچہ وہ بخو بی گھوڑ سے پرسواری کرتے تھے ) مل

> > ك طبقات ابن سعد ج ا ص ١٣٧

۹۲ - وفد ختم

عَنْعَتُ ابن زُخُراورانس بن مدرک، قبیلانختی کی ایک جاعت کے ساتھ بارگاہِ رسالٹ میں حاصر بڑوئے ۔ حضرت جریر ابن عبداللہ نے جب ذو الْحُلُکُمہ ( بُت ) کومسار کر دیاا ورُضّتی کے بعض ا فراد جنگ میں کام آئے تو قبیلہ ختی نے کہا کہ ہم اللہ تعالی الس کے رسول اوران کے لائے بیجے دین پر ایمان لاتے ہیں ۔ کہا کہ ہم اللہ تعالی الس کے رسول اوران کے لائے بیجے دین پر ایمان لاتے ہیں ۔ آب بیس ایک تحرید کھی دی جس میں کھے ہوئے اسکام پر عمل کریں گے ۔ حضرت جریہ نے ایمنی تحرید کھی دی یہ

# ۹۵ - وفد اشعریین

حضرت الوموسى اشعرى كياليس افرا وكيمراه بارگاه رسالت بين ما فريحة.
يرحفرات كشتى بين سوا دموكرسمندرى سفركرت بئوك آك بيخ ، غدا ان كشتى جده بين انگرانداز بئوتى رجب مدين طيب ك قريب بيني توكن لگ ، غدا انكف الاجيدة مختر از كليم مجوب بينيون ، نبى اكرم صلى الله نعالى عليه وسلم اور آپ هما بيني تومعلوم بوا كدر كار دو عالم صلى الله تعالى عليه وسلم صلى الله تعالى عليه و اكدر كار دو عالم صلى الله تعالى عليه و اكدر كار بين عاهر بو ك اور اسول الله صلى الله تعالى عليه و آله الله الكربيت سيمشرف بأوت رسول الله صلى الله تعالى عليه و آله الله الله عليه و آله وسلم في فرمايا :

اً نَكَشُوْرُوْنَ فِي النَّاسِ كَصَّتَّ يَّا فِيهُا مِسْكُ -﴿ وَرُوں بِي اسْعِروِي كَي مِثَالِ السَّرِيَّقِيلِ كَي سَي ہے جس مِيں كستورى ہو ﴾ كمه مواہب لدنیہ ہیں ہے کہ یہ وفدت ہیں تھی ہی فتے کے وقت صاحر ہوا۔ علامرز رقانی فرماتے ہیں کہ یہ وفدکشتی میں سوار ہوکر مدینر طیب کے قصدے رواز ہواتا لیکن ہوا نے انہیں حبیتہ بہنچا وہا۔ وہاں ان کی ملاقات حضرت جعفرے ہُو تی پچر مدینر منوّرہ حاضر ہڑوئے۔

بخاری شریف میں ہے کہ بنوتم ہم کے چنالفراد ہارگا و رسالت میں حاضر ہوتے سرکار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا ، تمہیں بشارت ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ نے ہمیں بشارت عطافرمائی ہے تو مال بھی عنا بہت فرمائیں۔ آپ کے چہرة انور کا دنگ تبدیل ہوگیا۔

ا ہلِبِی کا وفد ﴿ مضرِت الِومُوسَى اسْتِعْرَى کی قوم ) حاضر ہوا ' تو فرمایا ؛ " تم مِشَارت قبول کرو' بنونمیم نے تو قبول نہیں کی ''

اننوں نے عرصٰ کیا : یا رسول اللہ ایم نے تبول کی ہم آپ سے دین سمجھنے آئے ہیں ، ہم آپ سے کا مُنات کی ابتداء کے بارے میں معسادم کرنا بیا ہتے ہیں ۔

### ۹۴ به و فد تضربوت

حَنَهُ مُوتَ کے با دشاہوں کی اولاد میں سے تُحَدّہ ، رخوس ، مِشرح اور اُبِصَنو کا وفد بارگاہِ رسالت میں حاصر ہوکر اسلام لایا ۔ حضرت مِخس نے عرض کیا : یا رسول اکنٹہ اِ اکنڈ تعالیٰ سے دُعا کیجئے کروُہ میری زبان کُ ککنت ورفرما ہے۔ کے زرتیا نی علی المواہب ج م ، ص ۳۵۔۳۳ آپ نے ان کے لیے دعا کی اور حصر موت کے صدقات میں سے انتھیں مانا کھانیا۔

و آل ابن تجرایک و فد کے ساتھ بارگاہ رسانت میں ما ضربو تے سیدا آم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم نے صفرت واکل کے پھرے پر دستِ اقد سس بھیرااور ان کے لیے دعا فرمائی اور انہیں ان کی قوم کا سردار مقرر فرمایا ، بھرصحابہ کرام سے خطاب فرمایا ؛

لوگر ایر واکل ابن مجر ہیں ، حضرموت سے تمہارے یا س آئے ہیں ۔ یہ اسلام کا شوق لیے ہوئے آئے ہیں ۔

پير حضرت اميرمعاويد كوفرمايا : انهين يُزة مين عظهراؤ -

صفرت امیرمعاویہ فرماتے ہیں میں ان کے سائقد روانہ ہُوا قرز میں کہ بہت نے میرے پاؤں کو حلادیا - میں نے ان سے کہا کہ شجھ اپنی سواری پر بہتا لو۔ انہوں نے کہا تم ہا دست ہوں کے سائقہ سوار ہونے کے لاکن نہیں ہوں بھر ہیں نے کہا تم ہا دست ہوں کے سائقہ سوار ہونے کے لاکن نہیں ہوں بھر ہیں نے کہا کہ شجھ اپنے ہوئے و سے دو تا کہ زمین کی تبیش سے بچ آبا و انہوں نے کہا کہ یمین والوں کو میر خبر نہیں ہنچنی چا ہیے کہ ایک عام او می نے باوٹ ہ کے کہا کہ یمین والوں کو میر خبر نہیں ہنچنی چا ہیے کہ ایک عام او می نے باوٹ ہ کے ہوئے ہیں ، البتداگر تم چا ہو قومیں اپنی اونٹنی اسے سے جبل تا ہوں تم اسکے ہو۔ سائے میں جل سکتے ہو۔

تحفرت امیرمما ویہ نے بارگاہِ رسالت میں صاصر ہموکریہ واقد عرض کیا تر اکپ نے فرمایا : ان میں انجی جاہلیت کا مکر ما قی ہے (1 سلامی تعلیمات کی بدولت دُور ہوجائے گا ) بھنرت وائل والیس جانے تھے تو آپ نے انھیں ایک کریرعطا فرمائی کے

ك طبقات ابن سعد ، ج ١ ، ص ١ - ٠ ٥ ٣

60

#### 44 - وفد ازدعمان

ابل عمان اسلام ہے آئے توسرکا رووعا کم صلی الشرعلیہ وسلم نے حضرت علام ابرالحضری کوان کے پاکسس بھیجا تا کر انہیں اسلامی احتکام کی تعلیم دیں اور ان سے صدقات وصول کریں بھران کا ایک وفد بارگا ورسالت میں عاضر بواجس بیں اسداین ئیٹر تا الطاحی تحقے انہوں نے در نواست کی کہ ہمارے ساتھ کسی شخص کر بھیجیں جو ہماری اصلاح کرے ۔ حضرت نمخ برعبدی جن کا نام مررک بن نوط نفا عنوض کی بیا کہ جھے اُن کے ہاں بھیجا جائے کیؤنکہ ان کا مجھ پر ایک احسان ہے جنوب کی جنگ میں انہوں نے مجھے گرفتار کر لیا بختا بھر مجھ پر احسان کیا ۔ آپ نے بنوب کی جنگ میں انہوں نے مجھے گرفتار کر لیا بختا بھر مجھ پر احسان کیا ۔ آپ نے اخسان عالی بھی جانے کے دیا ۔

بعدازاں سلمہ ابن عیا ذازدی ایک وفد کے سانخه حاضر ہُوت ، انہوں نے دریافت کیا کہ ہم کس کی عبا دت کریں اور لوگوں کو وعوت دیں یصفور نبی اکرم صلی ہم ملی تقالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما بیا انہوں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ سے دعا کیج کے کہارے درمیان الفاق اور الفت بیدا فرمائے ۔ آپ نے وُعاکی اور یہ وفد مشرف باسلام ہُوا۔

### ۲۸ - وفد غافق

مجلیجا بن شجارابن صحار غافقی اپنی قوم کے ایک وفد کے سا ہمقہ بارگاہِ رسالت میں حاضر پٹو ئے اور عرض کیا یا رسول امتر! ہم اپنی قوم کے معتمد ہیں ہم اسلام ہے آئے میں اور ہمارے صد فات ہمارے میدالوں میں رکھے ہوئے ہیں ، فرما یا ، تنہار سے حقوق و ہی ہیں جودو مرے مسلمانوں کے ہیں اور تمہاری

ك طبقات ابن سعد ج ا ص ١٥١

ذمرداریاں وہی ہیں جو دوسرے مسلمانوں کی ہیں ۔ حضرت عوزا بن سر ریفافقی نے عضرت عوزا بن سر ریفافقی نے عرض کیا :

المَثَّا بِاللَّهِ وَالتَّبَعْثَ الرَّسُولَ.

ہم اللہ تعالیٰ برایمان لائے اور سم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیروی قبول کی بلہ

#### ۹۹ - وفد بارق

یا رق کا و فدبارگاہِ رسالت میں حا صربو اآپ نے انہیں اسلام کی وعوت دی قو وہ اسلام لے آئے اور بعیت سے مشرف ہوئے ۔ آپ نے اینیس ایک تحریر عطا فرمائی :

" پرتخربر جمدرسول الله (صلی الله تعالی علیه وسلم) کی طرف سے
ہارتی کے لیے ہے ان کے بھیل کا فیز نہیں جائیں گے ، ہارتی
سے اجازت لیے بغیران کے علاقے میں جا نور نہیں چرائے جائیں گے
خواہ موسم بہا رہویا موسم گرما ۔ اور چوسلمان مشقت یا قبط سال
کی صالت میں ان کے پاس سے گزرے گا یہ لوگ اکس کی
تین ون مہما فی کریں گے ، اور جب ان کے بھیل پک جائیں قو
مسافر پریٹ بھرنے کے لیے بھیل چُن سکے گا لبطہ طبیکہ چوری
منافر پریٹ بھرنے کے لیے بھیل چُن سکے گا لبطہ طبیکہ چوری

اس پر حضرت ابوعبیدہ ابن جرّاح ، حضرت حذیفدا بن بمان گواہ ہوئے اور حضرت اُبئی ّا بن کعب نے کر ریکھی لیے السامیہ

سكه ايضاً

ك طبقات ابن سعد ج ١ ص ٢٥٢

### ۵۰ وفد دُوکس

یا طُوْلَمَ مِنُ لَیْکَةِ قَ عَنَاءَهَا عَلَا نَهَا مِنْ بُکُلُدَةِ الْکُفُنُ رِنَجَّاتٍ وہ رات بہت ہی طویل اور پُرِمشقت تقی میکن اس نے کفر کے شہرسے نجات دی۔

حضرت عبدالله ابن اُ زُیهر نے عرض کیا : یا دسول الله ! میری قوم میں میراایک مقام ہے آپ مجھے ان پرامیر مقرر فرما دیں ۔

آپ نے فرمایا : اے <u>دُوکس کے بھا</u>ئی اِاسلام کی ابتدا رعز بت ہیں ہوئی اور وہ بچرعز مبت کی طرف لوٹ جائے گا یھیں نے النتہ تعالیٰ کی تصدیق کی اس نے نجات پائی اور جومنحرف بھوا وہ ہلاک ہوگیا ۔ تمہاری قوم کا بڑا آ دمی وُہ ہے جربجا في ميس براب ،عفريب من ، باطل يرغاب برجائ كاله

# ا که و و و مُرّان

عبدالله بن عکس ثما لی اور کسید این برزان حدّانی فع کدکے بعدینی قوم
کے ایک و فدکے ہمراہ بارگاہِ رسالت میں حاضر بھوئے ، اسلام لائے اور اپنی
قوم کی طرف سے بجیت کی ۔ سے کار دوعا کم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں کی
گریر عنایت کی جس میں اموال کے فرض صدقات درج منے ۔ یہ تحریر سخت بنابت
ابن سیس ابن شمّاس کی نفی اور اس پر صفرت سعد ابن عبادہ آور حضرت محدا بن سلمہ
گواہ متے یہ بنے

#### 44 - وقدانسلم

عُیرہ ابن اُفضی، قبیلہ اسلم کے ایک و فد کے ہمراہ ہارگاہِ رسالت بیں ما ضرۃ تُوے ۔ انہوں نے عرض کیا ، ہم اسد تعالیٰ اور اسس کے رسو آ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم برایمان لاتے ہیں اور آپ کے طریقے کی بیروی کوتے ہیں آپ ہمیں اپنی بارگاہ میں وہ مقام عطا فرائیں جس کی فضیلت توب بہی نیں ہے انسار کے بھائی ہیں۔ ہم ہرختی اور آسانی میں آپ سے وی کریں گاور آپ کی امداد کریں گے اور آپ کی امداد کریں گے اور آپ کی امداد کریں گے ۔

رسول الله صلى الله تغالی علیه وسلم نے فرمایا ؛ الله تعالی تبیلهٔ اسلم کو سلامتی عطافرمائے اور قبیلهٔ غفار کی مفرت فرمائے ، آپ نے قبیلهٔ اسلم اور عرب کے ان سلم قبائل کو ایک تحریر عطافرمائی جوسمندر کے کمارے اور ہموار کے طبقات ابن سعد ج اس ۳۵۳ کے ایضاً صرم -۳۵۳ زمین کے رہنے والے تھے۔ اس تحریب صدقدادر پیرپایوں کے فرص صدقات کا ذکر تھا۔ پر مکتوب حضرت تابت ابنے پیس ابن شماس نے مکھا۔ حضرت ا دِعْبِیدہ ابن الجرّاح اور حضرت عرابن الخطاب گواہ ہے ۔

## ۵۲- وفدمشره

قبیلۂ مُهُرُه کا وفد مُهُرِی ابن الابیض کی قیادت میں بارگا و رسالت بیں ماضر ہوا۔ آپ نے ان پر اسلام پیش کیا تو وہ اسلام کے آئے۔ آپ نے انہیں عطیات سے نواز ااور ابک تخریر عطافرمائی :

ی کتوب ہے محدر سول اللہ کی طرف سے فہڑی ابن الا بیض کے بید ان لوگوں کے بارے میں جو اُن کے ساتھ ایمان لائے بیں ۔
ان کا مال نہیں کو ما جائے گا، ان پر جملہ نہیں کیا جائے گا، ان پر جملہ نہیں نے رہ و بدل کیا اس نے جنگ کا آغاز کر دیا ہے ، جو ایمان لایا اس کے بید استہ تعالیہ وسلم کا ذر ہے ،
اسٹہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اسٹہ علیہ وسلم کا ذر ہے ،
رگری ہُوئی چیز والیس کی جائے گی، او نر بیرائے والی جات کی ، کو ذا ذاجائے گا، میل کیلی گناہ ہے اور رفت برکاری کا نام ہے ۔ " یہ مکتوب حضرت محدا بن مسلمہ انصاری نے لکی .

قبیلاً مُهُرَّه کاایک فض دُم بیرابن قرضم بارگاهِ رسالت میں حاضر ہوا ، نبی احرم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم اعنیں اپنے قریب جگہ ویتے اور عزّت افرائی فرماتے کبونکہ وہ دُور دراز کی مسافت سط کر کے اُئے تھے۔ بیب وہ والیس جانے سکے توایب نے انھین نابت قدمی کی دعا دی ، زادِ راہ دیا اور ایک

ل طبقات ابن سعد ج اصم مهم

### ۲۲ - وفد نجران

رسول المترصلى الشرتعالى عليه وسلم نے ابل نجران كى طرف انك مكتوب
ارسال فرمايا ، تو ان كا ايك و فد بارگا و رسالت ميں عاضر ہوا ، جس ميں ان كے
پو ده معزز بن تنے ، چذك نام يہ ہيں ،

(۱) عاقب ، اس كا نام عبد المسيح تمااس كا تعلق قبيلا كرّہ سے تما۔

(۲) ابو الحارث ابن علقمہ ، بنو رہیجہ سے ، اور کر زك بھاتی تھے۔

(۳) ابو الحارث ابن علقمہ ، بنو رہیجہ سے ، اور کر زك بھاتی تھے۔

(۳) ارس ابن الحارث

(۵) زيد ابن قبيس

(۹) شخو بلد

دا)عبيداند

(٨) خالد

\$(9)

ان میں سے تین ان کے معاملات کے نگران تھے، عاقب ان کے امیر تھے دو مرے لوگ ان کے مشروں ریمل کرتے تھے۔ ابوالی درت ان کے بشپ ، عالم ، امام اور مدارس کے منظم تھے۔ السینید ، سفر میں را بہنی کی کرتے تھے۔ میں داخل ہوئے توا تھوں نے جرہ کے کیڑے پہنے ہوئے تھے اور چا دروں کے کن روں پر کیشم لگا ہوا تھا۔ یہ لوگ مشرق کی طرف کے طبقات ابن سعد ج اس م ۲ - ۳۵۵

مزكرك نماز پڑھنے نظ تو نبى اكرم صلى احدُّ تعالىٰ عليه وسلم نے فرمايا ، انفسيس پڑھنے دو۔

يحربيني اكرم صلى الشذنغ الي عليه ومسلم كي خدمت ميں حاضر برئ تو أبي ف ان سے اعراض فرمایا اور ان سے گفت گو نہیں کی حضرت عثما ن غنی نے انہیں فرمایا تمهارے الس باس کی وجہ سے تمہارے سانخه گفت گرمنیں کی گئی۔ دومرے ون وہ را ہبوں کا نباس بین کر آئے اور سلام عرض کیا تو آپ نے انہیں جواب دیا يه انهيں اسلام كى دعوت دى ، ورتك ان كفت كو ہوتى رہى ، الحفييں قرآن پاکسنایا دیکن وُہ اسلام لانے کے لیے تیار نہ ہوئے نبى اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم نے انہيں فرما يا كداگرتم إيمان لائے سے انکاری ہوتو آؤ میں تم سے مباہلر کرتا ہوں ۔ اس وقت تویہ لوگ واپس جلے گئے دوس ون سع عبدالمب اوران کے دوصاحب فکرا فرادما عزبیوئے اور عرض کیا کہ ہم اس نتیجے پر بہنچے ہیں کہ آپ سے مبا بلہ بذکریں ۔ آپ حکم استہا تیں م صلح كرنے كے بيے تيار بيں بينائي دو ہزار تلے سالانہ دینے رصلے ہو كی ایک بزار رجب میں اور ایک ہزارصفر میں ۔ اور پر مطے یا یا کداگر میں میں جنگ سُو تی قویہ جزی عاریةً دی جائیں گی اتیس زرمیں اتیس نیزے تبیس اونٹ اورتیس محور ے ۔ اور فرما یا کہ تجران اور اس کے اطرات کے وگوں کے لیے المدِّنقة ك بناه ، الشرتعالي كي تبي ادررسول محد مصطفى صلى الشرتعالي عليه ومسلم كا ومرہے ان کی جانوں ان کی ملت ، زمین ، اموال ، ان کے حاصرہ غائب وران کے گرجوں کا۔ ان کے بشپ اورعالم کواس کے مرتبرے ، راہب مورسہانیت سے اور واقعت کو وقعت سے روکا نہیں جائے گا۔ اس پر بوسفيان ابن حرب، اقرع ابن حالبس اورمغيره ابن شعبه كوگواه بنايا - یروگ اپنے علاقہ کی طرف پلے گئے ، چند روز کے بعد بتر اور عاقب بارگاہ اقدس میں حاضر بہو کراسلام ہے آئے ۔ نبی اکرم صلی افلہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال تک اور اس کے بعد خلافت صدیقی میں نجران کے عیساتی اسس معابدہ پرقائم رہے ۔ خلافت فاروقی میں انہوں نے سُووی کاروبار کیا توحشہ عرفاروق نے انہیں جلا وطن کردیا ۔ چنانچہ ان میں سے کچھ وگ عراق جد گئے اور کو فرکے قریب نجرانیہ میں قیام پذیر ہو گئے یا

علامد زرقانی فرماتے ہیں کہ نجران اسمح معظمہ سے بین کی طرف سات مرحلوں کے فاصلے پر ایک ٹراشہر ہے ۔ قرآن پاکی ہیں جس آندوو کا ذکر ہے وہ نجران کا ایک گاؤں ہے ۔ ذونواکس کیودی تجیری نے نجران کے عیسا ڈون سے جنگ کی اور جنہوں نے عیسائیٹ سے ارتداد قبول نرکیا انہیں اُفدوقہ میں جانگ کی دیا ۔

له طبقات ابن سعد ؛ ج ۱ ، ص ۸ - ۲۵۷

میں ایسے چہرے ویکوریا ہُوں کد آئر انشد تعالیٰ سے کسی پہاڑ کو اسس کی جگہتے ہٹا دینے کی دُما کریں تواہے ہٹا دے گا لہٰذا تم مبابد ذکر وابلاک کرفیے جاؤ کے اور قیامت کس رفتے زمین رکوئی عیسائی ہاتی نہیں کے إِنَّا لَا اَمَانُ وَجُوْهَا لَتُوْسَأُنُوا الله اَنْ يَنُولِنَ جَبُلاً مِنْ جِبَالِهِ لَاَ مَا اللهُ فَلاَ تُبُ هِلُوافَتُهُ لَكُوْا وَ لاَ يَنْهَا عَلْ وَجُوالُهُ مَنْ مَنِ نَصُوَا فِي ُلِا يَوْمِ الْهِيَا مَةِ .

چنانچرا نہوں نے وض کیا کہم آپ سے مبابلز نہیں کرتے البتہ مصالحت کے لیے تیار میں کیے

#### ۵۷ - وفدجیثان

ابودہب جیشانی اپنی قرم کے ایک و فد کے سائقہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے تین میں ہائی جانے والی شرابوں کے بارے ہیں درہا فت کیا اور بتایا کہ شہدسے تیار کی جانے والی نشراب کو بیٹنے اور جُرسے تیار شدہ شراب کو مِزَ دکتے ہیں۔ نبی کو مِ مسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کد کیا ان کے پیلنے ستے ہیں نشہ آتا ہے ؟

عرصٰ کیا ؛ اگرزیادہ پئیں تونٹ آورہے۔ فرمایا ؛ فاحَرَ المُرْ تَکِلیٹ کا اسْکَرَ کیٹیٹو ٗ کا حِس کی زیادہ مقدارنشآور ہواںس کی تفورٹری مقدار بھی حرام ہے ) پیرانهوں نے سوال کیا کہ ایک شخص شراب بنانا ہے اور اپنے کا رندوں کو پاتا ؟ فرمایا ، کُ کُنْ مُنْکِرِ حَوَا هُرُّ ( مِرْشِهِ آ ورحوام ہے ) کِ

# مؤتف كى دُوسرى طبُوعات ؛

| À.                   | صنعی | تضينه | زگان  | كيفيت   | ्डंहर.                   | نبخار |
|----------------------|------|-------|-------|---------|--------------------------|-------|
| كنتر فادرير للمور    | 117  | 1941  | 3.7   | منطق    | المضاة حاشيلرقاة         | 1     |
| " " "                | rr   | Ígan  |       | sie     | حول محبث التوسل          | P.    |
| * "                  | DY   | 1114  |       | 4       | ميتهم                    | r     |
|                      | 1.   | ÍM    | "     | *       | المعجزة وكرامة الاوليار  | q.    |
| رضا اکیڈی نابخ       | rr   | 1919  | 11    |         | الحياة الخالدة           | ۵     |
|                      | 14   | 1911  | 'فاری | تعترای  | بها دا فغانستان درُنظر   | 4     |
| +                    | 133  |       |       |         | على دا المستنت يكيتان    |       |
| الزجير رضا لا مور    | · /· | iger  | أردو  | Si.     | سواغ مرا گالفتهار        | 4     |
| مكنتيرتخا وريدلامجور | 091  | 1944  | ,,    | "       | "ذكره اكابرابسنت         | A     |
| " "                  | ray  | 1424  |       | مضائل   | بكا سُرًا ليمول          | 9     |
| " "                  | ۸۸   | 1941  | 1     | B.c.    | سنكانونسين نكالبضغ       | 1.    |
| محتبرتوريرفضوية ميور | 14   | 1964  | #     | نعته    | كشف النورعن اصحاب القبور | 11    |
| مكنتبرقا درير لامور  | 444  | 1949  |       | داورف   | سنحا نغرنس ن ي دو تياد   | ir    |
| مع عليق أكيرى بذل    |      | 1949  | ,     | عقائد   | ترجيحتين الفتولى         | m     |
| بذنوبه فيوبهم        | 117  | 191.  | "     | اخلاتيت | مائير تخذلها كل          | 10    |
| لتبرثما دربه لايجود  | 40   | 1911  | "     | نعته    | م بدا تج منظوم           | 10    |
| " "                  | ur   | 19AF  | "     | j       |                          | 14    |
| 4 11                 |      |       | 14    | افقائد  | 1000                     | 14    |

|                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -     |         |                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|--------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| مكتبرتما دربطهور         | 17  | HAF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11/16 | اخلاقية | كرياسى          | طاشير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IA  |
| راندا انحيدُّ عي لا إلور |     | 1910                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | +     | تنعتيد  | 不管              | 53300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . E |
| 11 4                     |     | 1910                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | مقاتد   | بُول الله       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | r   |
| مكنتركا وريابهو          | ra. | 1400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | "     | أنعته   | امون            | March Charles and | ľ   |
| دشا أكيثرى ويمود         |     | 1914                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11    | تنعتيد  | \$6             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   |
| بركاتي بدينزارا          | 1   | 1444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | "     | "       | رضا اور رتيشنيه |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   |
| فيما أيميشمى لامجود      |     | 1411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | نقائد   | إدداني          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   |
| 如此                       |     | 144.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | "     | مديث    | اللمق (حليه)    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   |
| رضا وا دالاشا لامود      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "     | عقائد   | 100 20          | تنفتيدى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| عشرتما وريالهمود         |     | The state of the s | 4     | ميرت    |                 | مقالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | )   |
| وبكر فما لامور           |     | N/35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | مديث    | عا (مبده)       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3   |
| تكتبة فا درييهمود        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1     | ادب     | يرون وي         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| لعية العلّما سرحد        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100   | 052     |                 | يادة عليحضر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| پاکستان                  |     | APA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         | نىستىنة اتعيم   | جسزا لكلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|                          |     | IFFA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | أردو  | نق      | وفى سند         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| "                        | 1   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |         | bla             | حيلة الار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1   |
|                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   |
|                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |

انوذا (مقادمیونجسیدشنی علائے البسنت کالی هدا 1917–۱917 19رنق برشاروا ایر



تَصَنِيْك .... علامه مُراع الجنب بيم شرف قادري

مُكَتَبِّهُ قَادِيكُهُ وَلَا وَيَ

مصباح الظلام في المستغيثين بخير الانام عليه الصلاة والسلام في البقظة والمنام



ترجمهٔ .... علامه فحر عالمحت بیم شرق قادری

تشيفت .... اما علام محدم موسل لمرالي لمراكب موشد دلادت عدده ولاية ١٨٠٠ه

مَلَّ عَبِّدُ قَادِرِيَّةُ وَالْمُورِ







عَلَيْكُ قَامِرِيَّةُ وَالْهُورِ